

مولانا وحيرالترين خال

محتبرالرساله ، شي د بلي

#### Sirat-e-Mustaqim By Maulana Wahiduddin Khan

First published 1985 Reprinted 1994, 1998

No Copyright

This book does not carry a copyright.

Islamic Centre, New Delhi being a non-profit making institution gives its permission to reproduce this book in any form or to translate it into any language for the propagation of the Islamic cause.

Al-Risala Books
The Islamic Centre
1, Nizamuddin West Market, New Delhi 110 013
Tel. 4611128, 4611131
Fax 91-11-4697333

Distributed in U.K. by
IPCI: Islamic Vision
481, Coventry Road, Birmingham B10 0JS
Tel. 0121-773 0137, Fax: 0121-766 8577

Distributed in U.S.A. by
Maktaba Al-Risala
1439 Ocean Ave., 4C Brooklyn, New York NY 11230
Tel. 718-2583435

Printed by Nice Printing Press, Delhi

# فبرست

ا آعنازکلام صفعه ه ا سچاراست ا حیات طیّب م ا دین تعلیم م ا دین تعلیم م ا ع جنّت ه ا ارجه ب ت مین بات مین بات مین بات دری بات در ببيمالت التحالي

# أغاز كلام

سورج اپنے روشن چرہ کے ساتھ طلوع ہوتا ہے ۔ درخت اپنی ہری بھری شاخیں نکالتے ہیں ، دریا اپنی ہری بھری شاخیں نکالتے ہیں ، دریا اپنی موجوں کے ساتھ رواں ہوتا ہے ۔ درخت اپنی ہری بھری شاخیں نکالتے ہیں ، دریا اپنی موجوں کے ساتھ رواں ہوتا ہے ۔ بیسر بھی کچھ کہنا جا ہتے ہیں ۔ گرانسان ان کے باس سے گزرجا آ ہے ، بغیر اس کے کہ ان کاکوئی بول اس کے کان میں پڑا ہو۔ آسمان کی بلندیایں ، زمین کے من ظرسب ایک بہت بڑے " اجتماع "کے کہ ان کاکوئی بول اس کے کان میں سے ہرا کی خاموش کھڑا ہوا ہے ۔ وہ انسان سے ہم کلام نہیں ہوتا ۔ شرکا رمعلوم ہوتے ہیں ۔ گرانسان سے ہم کلام نہیں ہوتا ۔

کائنات کیا گونگے شاہ کاروں کا ایک عظیم عجائب فاندہ ہے۔ نہیں رحقیقت یہ ہے کہ ان ہیں سے ہرایک کے پاس خدا کا ایک بیشام ہے اور اس کو وہ ابدی زبان میں ننٹر کررہا ہے ۔ مگر انسان دوسری اوا زول میں اننا کھویا ہوا ہے کہ اس کو کا کنات کا خاموش کلام سنائی نہیں دیتا۔

بہ بینمبراسی ہے الفاظ خدائی کلام کوالفاظ دبتا ہے۔ وہ خاموش بیغام کو ہمارے لئے سننے کے قابل بنا آہے۔ بیغمبریتا تا ہے کہ خدا کا وہ دین کون سا ہے جواس کوانسان سے بھی مطلوب ہے اور بقید کا کنات سے بھی۔

بینی رک اے موے اس دین کی بنیاد قرآن پرہے جو خدا کی طون سے عربی زبان میں آبارا گیا ہے۔ بھراسس کا ہے کی مزید و ضاحت سنت سے بوق ہے جو حضرت محدالی النوعلیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات کی صورت میں کتا بول کے دسیع ذخیرہ میں مرتب بو کرموجو دہے۔ جو شخص سخیدگی کے ساتھ اس کو جاننا چا بہتا ہو اس کو جا ہے کہ ان کتا بوں کو پرسے کیونکہ سی وہ کتا ہیں ہیں جو دین خدا وندی کو سیمنے کے لئے اصل ماخذ کی حیثیت رکھتی ہیں۔ جولوگ ان کتا بول کے برے مطالعہ کا دقت نہ رکھتے ہوں ان کے لئے کم سے کم مخصر نصاب ذیل ہیں درج کیا جاتا ہے:

فرآن مجید سیرة نبوی از حافظ ابن کنیر مشکوة المصابیح حیاة الفیحا به ازمولاتا محدیوسف کاندهلوی یرسب مودف و شہورکتا ہیں ہیں اور مرحبگہ باسانی دستیاب ہوسکتی ہیں۔ یہ کتابیں اصلاً عوبی زبان ہیں ہیں۔ تاہم ان کے ترجے مختلف زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں بیٹر ھفے والا اپنی سہولت کے مطابق ان کو اپنی مطلوبہ زبان میں عاصل کرکے پڑھ سکتا ہے۔ ذبر نظر کتاب اسی دین خدا و ندی کے عمومی اور ابندائی تقارت کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اگر وہ بڑھ سے وائے کے اندریہ شوق بیدا کردے کہ وہ اس دین کا مزید تھ مسلی مطالعہ کرے حقیقت کو جاننے کی کوشش کرے تو یہ اس کی کا دیا بی کے لئے کا فی ہے۔

وحيدالدين ٢٤ دسمير١٩٨٠

من المال المناسبة

ادریه میراسیدها راسته به تم اسی برجاو - اور دوسرے راستوں بریز جاو که وہ تم کو راستوں بریز جاو که وہ تم کو راست میں اسی کی تاکید کرتاہے تاکہ راست تہیں اسی کی تاکید کرتاہے تاکہ تم بچو ۔

قرآن ۲: ۱۵۴

# بامقصدزندگی

انسان کا علی ترین شرف کیا ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے۔ اور وہ ہے ہامقصد زندگ ۔ بامقصد زندگ انسان ترقی کی اعلی ترین منزل ہے۔ اس کا مطلب بہنیں ہے کہ کوئی بھی ایسا کا م جس بیں بظا ہر کوئی عرض شامل ہواس کو افتیار کرنے سے زندگ بامقصد ہوجا ہے گ ۔ منیں ۔ بلکہ وہی زندگی حقیقة بامقصد زندگی ہے جس بیں انسان اپنی اعلیٰ ترین حیثیت کو بالے ، جس بیں اسکی شخصیت اپنے امتیازی وصف کے ساتھ ظہور کرسکے۔

ایک جانوراین غذا کے لئے دور رہا ہے ، ایک چڑیا موسم کی تبدیلی کے وقت کسی دوسرے بہتر علاقے کی تلاش میں اڑان کررہی ہے ، ایک بھڑ مٹی کے گارے سے اپنامکان بنانے میں معروف ہے ، ہین کا ایک عول جنگل کے در ندوں سے بچاؤ کے لئے تدبیرافتیار کررہا ہے ۔ انظام ریرسب بامقصد عمل کی صورتیں ہیں ، مگر بامقصد زندگی کا لفظ جب النسان کے لئے بولاجائے تواس سے مرا داس قسم کی کوئی سرگری نہیں ہوتی ۔ بلا شبہہ النسان کو دنیا ہیں جو کچھ کرنا ہے اس میں سے ایک کام بیجی ہے کہ وہ اپنے لئے کھاٹا ، کپڑا ، مکان اور دوسری صروریات کا انتظام کرے ، مگر یہ مقصد بیت کی وہ سطح ہے جہاں النسان اور حیوان دولوں میسال ہوتے ہیں ۔ جبکہ النسان کے اعتبار سے بامقصد زندگی صحیح معنوں میں وہ ہوگی جہاں وہ اپنے حقیقی منٹرف کے ساتھ نظرار ہا ہو جب وہ منترک چوابیت ہے گو بڑھ کرمتاز النسانیت کی شکل اختیار کرے ۔

دنیایس دوطرح کی چیزیس بیس - جاندار اور بے جان - ظاہرہے کہ جاندار چیسزوں کو سے جان اشیار پر ایک برتری حاصل ہے - اب جاندار چیزوں کو دیکھئے توان کی بین قسیل ملیس گی ۔ نباتات ، حیوانات اور النسان - جدید سائنس دانوں نے تحقیق سے معلوم کیا ہے کہ نباتات بھی ذی حیات اشیار ہیں ، ان کے اندر بنو ، حرکت ، تغذیہ ، احساس اور اس طرح کی دور سری چیزیں پائی جاتی ہیں جو صرف ذی حیات اشیار کی خصوصیات ہیں ۔

مگر حیات کا زیادہ اعلیٰ منونہ حیوانات اور النسان ہیں۔ انسان کو حیوانات برکس بہلوسے
تفوق حاصل ہے ۱۰س کا جواب عرصہ سے دیاجا تار ہاہیے۔ اور برطے برطے اذبان اس بر کام کرتے رہے ہیں۔ مگر موجودہ زمانہ کے علمائے حیاتیات کا ذہن جہاں اسکر مظہرا ہے وہ

یه کرانسان کی ما به الامتیاز خصوصیت یه به که وه تصوری فکر (Conceptual Thought) کی ملاحیت رکھتا ہے۔جب کردیگر حیوانات اس سے محروم ہیں۔انسان جب سوچتا ہے تو وہ جانتا ہے کر میں سو جے رہا ہوں۔ وہ اپنے عمل کا شعوری طور پر اپنے ذہن میں نقشہ بنا تاہے۔ وہ ارادی فکر کے ساتھ کام کرتاہے ، جب کہ دیگر حیوا نات کامعاملہ اس سے نختلف ہے۔ بظا ہر وہ بھی بہت سے ا یسے کام کرتے ہیں جوالسان کرتا ہے۔ مگران کاعمل سوچے سمجھے فکر کا نیتجہ نہیں ہوتا ۔ بلکہ محض جمات کے تحت ہوتا ہے ۔ان کی خواہشیں زور کرتی ہیں ۔ ان کی صروریات ان سے تقاصا کرتی ہیں ، ان كى طبيعت النيس اكساني مع - ادراس طرح خارجي انزات ا در اندروني د با وَكُونَ وه كوني كام كرنے نكتے ہیں ۔

انشان کی اسی امتیازی خصوصیت میں اس بات کا جواب ہے کہ وہ کون ساکام ہے جو النمان کا اعلی ترین مقصد قرار پاسکتاہے۔ یہ مقصد وہی ہوسکتا ہے جو خواہشات کے دہاؤیا فوری هروریات کے تقاضے کے تخت مذبنا ہو بلکہ وہ سوجی سمجھی ہوئی ایک راہ ہو حبس ہیں انسان کے امتیازی وصف کی شان پائی جائے ،جس میں انسانی شخصیت کا علی تربن بہلو حجماً کا ماہو۔ جس میں انشاك این بلند ترین حیثیت میں پوری طرح تمایاں ہوگیا ہو۔

بہاں پینے کرجب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں تو دہاً س سلسلے ہیں ہم کو داضح رہنماتی ملتی ہے۔ قراك يس السان زندكى كامقصدان لفظول يس بيان كياكياي :

وماخلقت الجن والانس الاليعبدون اورس نے جن اور النان مرف اس لئے بنائے ماارس منهمون رسن وماارسان يطعمون ان الله هوالرزاق ذو القوة المتين ه

بال کروہ میری عبادت کریں بیں ان سے رزق تنبين چامتنا اور مذيرها مست ا كرده مجركو كهلائين التُربي روزي دينے والااورزور آورمضوطيے.

ذار مات۔ اکر

ان آیات یں انشانی زندگی کا مقصد خداکی عبادت قرار دیا گیاہے۔ یہ مقصد ایساہے جس میں انسان كاامتيازا بن الخرى شكل بي ظهوركرتا ہے - يه مقصد النسان كوحيواني سطح سے اتناا وير لے جاتا ہے کہ حیوانی زندگی کی کوئی آلائش اس کے ساتھ باقی نہیں رہتی ۔ آیت میں کہا گیا ہے کہ خداتم سے اسے لئے روزی نہیں مانگنا - بلکہ وہ خود تمہاری روزی کا ذمہ دارسے ۔اس کا مطلب پر سبے کم فداکی عبادت زندگی کا بیمامقعدہ جو تھن اندرونی خواہشات کے زوریا خارجی اثر است کے دباؤے سے نہیں بن جاتا ۔بلکہ وہ خالص فکر کے تخت وجود میں آتا ہے۔ آد می اپنی ذات اور اپنے

ما تول سے بلند ہوکر سوچتا ہے جبھی وہ سمجھ سکتا ہے کہ کوئی بالا تر مقصد ہے جس کو اسے اپنی زندگی کامرکز ومحور بنانا جا ہیئے۔

اس مقصد کے لئے منحرک کرنے والی چیزیہ نہیں ہے کہ اپنی یادوسرے کی مادی فردرتیں پوری کی جائیں۔ اس میں منعابد کی اپنی خواہشات کی تکمیل رمہنما ہوتی ہے اور مذمعود کی خواہشات کی تکمیل رمہنما ہوتی ہے اور مذمعود کی خواہشات کی تکمیل ۔ بلکہ یہ مقصدان سب سے بلند متر ایک نشانہ آدمی کو دینا ہے ۔ یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو مذاندرونی تقامنے کے تحت د جود میں آنا اور مذہبیرونی د باؤے تحت ۔ بلکہ وہ خالصةً تصوری فکرے تحت بنتا ہے ۔

جب ایک شخص کاروبار کرتاہے ، روپیہ کا تاہے ، مکان تعمیر کرتاہے ، معیار ذندگی بڑھانے میں اپنی قوتیں لگا دیتاہے ، عمدہ سواری ، عمدہ مکان ، عمدہ فرینچر ، عمدہ لباس ، عمدہ دمتر خوان کا اہتمام کرتا ہے تو بظا ہر دہ ایک مقصد میں لگا ہواہے مگرایسی زندگی کو با مقصد زندگی نہیں کہا جا اسکتا کیونکہ انسان کی امتیازی حیثیت اس طرح کے کسی مقصد میں پوری طرح نمایاں نہیں ہوتی - بظا ہراس طرح کی زندگی میں بھی اُپ کا ارا دی فکر کام کرتا ہے لیکن گہرائی کے ساتھ دیکھئے تواس راہ میں جس چیزنے آپ کو ڈالاہے وہ اسپنے آخری تجزئے میں وہی داعیہ ہے جو ایک حیوان کو مختلف شکلوں میں متحرک کرتا ہے ۔ بعنی خواہشات کا زور ، ضروریا سے کا دباؤ ، اندرونی تقاضوں کی تنمیل کا احساس - حقیقہ اُس کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہوآپ کی معاشی زندگی میں آپ کی رہنمائی کررہی ہو۔

آدمی جب بڑا اہوتا ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی کچھ ما دی فردتیں ہیں تو وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی کچھ ما دی فردت ہے اسے حاصل کئے بغیرہ وہ زندگی نہیں کر ارسکتا ، اسے کھانے کی ، کپڑے کی، مکان کی فرورت ہے اسے ایسے قابل اعتماد ذر یع معاش کی حزوں کو حاصل کرے ۔ پھر اس سے آگے برا حاکر وہ ویکھتا ہے کہ یہ چیز یس کے باس ا فراط کے ساتھ ہوتی بیں اس کی عزت ہوتی ہے ۔ وہ ہرفتہم کی خوشیوں اورلذتوں کو حاصل کرنے میں کا میاب رمہتا ہے ۔ اس کی بات بلادلیل مان لی جانی ہوتی ہے ، کو کھی اور موٹر اور بینک بیلنس اس کو وہ سب کچھ دیدتے بیل جس کی کوئی شخص اس و نیا میں ترناکر سکتا ہے ، یہ حالات اور یہ مشاہرہ اسے اکساتا ہے کہ وہ حرف خردری معاش کے حصول پر اکتفان کرے بلکہ اس سے آگے برا ھو کر زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر کرے ۔

بازاروں کی چہل پہل ، دفتروں کی شان دشوکت اور بلڈنگوں کے پرکٹش مناظرجن ہیں ہم انسان کو سرگرم دیکھنے ہیں ، حقیقہ گوہاں ان کے سوچے سمجے فکرنے ان کی رہنمائی نہیں کی ہے۔ بلکہ ان کی ضرورتیں ان کی خواہشیں ان کی امنگیں اور دنیا ہیں باعزت اور سرببند مگہ عاصل کرنے کے بارہ ہیں ان کے حوصلوں نے ان کی رہنمائی کی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کو وہ مقعد نہیں قرار دیاجا سکتا جوانسانی سنرف کی اعلیٰ ترین منزل ہے۔

اسنان کا اعلیٰ ترین مُرف کوئی ایسامقصد بهی بوسکتا ہے جوحقیقة فالص غور وفکم کے نیتجہ بیں وجود میں آیا ہو۔ جو اندرونی خوا ہشوں اور ماحول کے دباؤ کے نیتجہ بیں و توع پذیر مذہ ہوا ہو۔ جو اندرونی خوا ہشوں اور کچے نہیں ہوسکتا جب آدمی خداکی رھنا ہوئی ''کے سوا اور کچے نہیں ہوسکتا جب آدمی خداکی رھنا کو اپنا مقصد بنا تاہے تو یہاں اس کے انسانی اوصا ف پورسی طرح جلوہ گر ہوتے ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں سے بلند تر ایک مقصد سے ، جس ہیں کوئی جیوان مصروف ہے۔ اس مقصد کو اختیار کرکے انسان نی الواقع تمام حیوانات سے مختلف ہو جاتا ہے ، یہ انسانی شرف کی آحضری

انتہاہیے۔ زندگی کامفصد، ایک لفط میں ، زندگی کو بامعنی بنانے کی کوئشش ہے۔ زندگی کو بامعنی

بنانے کامنصوبہ ہمیث اس فرد کے اعتبار سے متعبن ہوتا ہے جس کی زندگی کو بامعنی بنانا مطلوب سے - مثلا بھیر وں اور بحریوں کے گلم کو بامعنی بنانا ہو، یا کا یوں اور بھینسوں کو بامعنی بنانے

كاسوال بوتواس كامنصوبه حيواني سطح برب كار جبيها كه بهم عام طور براس قسم كے منصوبوں

مگرانسان کامقصد متعین کرنا ، بالفاظ دیگر ، انسان کی بستی کو بامعنی بنا ناایک ان نی منصوبہ بے نرکہ حیوانی منصوبہ ایسے منصوبہ کو بقینی طور برایسا ہونا جا ہے جو انسان کی امتیازی حیثیت کے عین مطابق ہو۔ جو انسان کو اس کی اصل خصوصیت کے اعتبار سے نرتی اور کامیا بی کے منعام کی طرف لیے جانے والا ہو۔

فدا کاعابد بننا بنی حیثیت واقعی کا اعترات کرناہے ، اوراپنی حیثیت واقعی کا اعترات پی انسان کا سب سے بڑا مقصہ دہیں۔

# انسان كى تلاشس

انسان ایک کامل دنیا چا ہتا ہے، مگروہ ایک ناقص دنیا ہیں رہنے کے لئے مجبور ہے۔ ہماری خوشیال بے مدعار ضی ہیں۔ ہماری ہرکامیا بی اپنے ساتھ ناکامی کا انجام لئے ہوئے ہے۔ ہم ابنی امید دول کی "فیجی "کو بحر لوید دیکھ بھی نہیں باتے کہ اس بر" شام" آجاتی ہے۔ ہماری زندگی کے درخت پرشا دا بی ادر بہار کے چندسال بھی نہیں گزرتے کہ حادث اور بڑھا یا اور موت اس کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں گزرتے کہ حادث اور بڑھا یا اور موت اس کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے کہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں گردیتے ہیں جا بھی حقیقت ہی نہیں گردیتے ہیں جا بھی کہ اس کی کوئی دھی تا ہے۔

بچول کس قدر تین موتے ہیں، مگر بھیول صرف اس کے کھلتے ہیں کہ وہ مرجھاجا ہیں یہ سورج کی روشنی کمتنی لطیعت ہے، مگرسورج کی روشنی کے لئے مقدرہے کہ وہ مجھے دیر کے لئے جیکے اور اس کے بعدرات کا تاریک پر وہ اسے چھپا ہے۔ ایک زندہ انسان کیسام بجزاتی وجودہ ہے، مگر کوئی انسان اپنے آپ کوموت اور حا دثات سے نہیں بچاسکتا ۔ ہی موجودہ دنیا کی تمام چیزوں کا حال ہے۔ یہ دنیا ناقابل قیباس حد تک نفیس اور بامعنی ہے۔ مگر بیباں کی ہر خوبی زائل ہونے والی ہے، یہاں کی ہر جیزی کوئی نہ کوئی نفقس کا بیہ وہ جو کسی طرح اس سے جدا نہیں ہوتا ۔ جو خدا اپنی فات میں کا مل ہو وہ ایک ایسی کا کمنات کو بیبیا کرنے پر اکتفا نہیں کرسکتا جو اپنی ذات میں ناقس ہو۔ کا مل کا غیر کامل پر تھی جا با ممکن نہیں ۔ بیباس بات کا نبوت ہے کہ موجودہ دنیا آئری نہیں۔ منر ور ہے کہ اس کے بعد ایک اور دنیا آئے جو موجودہ دنیا کی کمیوں کی تلافی کرنے والی ہو۔

موجوده دنیا کے متعلق بیمعلوم ہوجیکہ ہے کہ وہ فانی ہے۔ وہ تقریباً ۲۰ ہزار ملین سال پہلے ایک وقت خاص میں وجودیں آئی راس سے نابت ہوتا ہے کہ اس کا گنات کا خات از لی وجودر کھنے والا ہے۔ ایک از لی خات ہی ایک فیراز لی مخلوق کو بیدا کرسکتا ہے۔ خلا اگر بمیشہ سے نہ ہوتو وہ کا گنات کی موجود نہیں ہوسکتی جو بمیشہ سے نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فانی کا گنات کو مانین کے کا یہ لاز می تقاصا ہے کہ ہم ایک فیرفانی خاتی کو مانیں " فانی کا گنات کا موجود ہونا ہی یہ نابت کرتا ہے کہ میاں ایک " فیرفانی " فانی " فانی ہوتاتو وہ کا گنات کا موجود ہونا ہی یہ نابت کرتا ہے کہ میاں ایک " فیرفانی " فانی موجود ہونا ہی یہ نابت کرتا ہے کہ میاں ایک " فیرفانی " فانی موجود ہونا ہی نہ ہوتا ہوتا تو مخلوقات کے دجود میں آنے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔

جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا " ۲۵ نومبر" کو بیدا ہوئی تواس کالازمی مطلب پر ہوتا ہے کہ ۲۵ نومبر سے سو بہلے بھی کوئی موجود تھا حس نے اس کو بیداکیا۔ اگر کہا جائے کہ بیدا کرنے والا بھی کسی بچھلے " ۲۵ نومبر " کو بیدا ہوا تھا نوبہ بات بالکل ہے منی ہوگ۔ بیدا کرنے والا اگر بچھلے کسی ۲۵ نومبر کو بیدا ہونے والا ہوتو وہ بھی بیدا ہونے والا ہوتو وہ بھی بیدا ہی سہا ہونے وہ بھی بیدا ہونے والا ہوتو وہ بھی بیدا ہی سے اس میں ہوسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ خالق ہمیں شہر سے تھا ، اسی لئے اس نے فیر ہمیشہ کو بیبدا کیا ، اگر وہ ہمیشہ سے نہ ہوتا تو وہ سرے سے موجود نہ ہوتا بھر غیر ہمیشہ کا وجود کہاں سے آتا۔

خداازلی ہے اور اسی کے خلا ایک کائل مہتی ہے۔کیونکہ ازلیت کمال کا سب سے ٹرا وصعت ہے۔ جوازلی ہو وہ لاز ما کائل بھی ہوگا۔ ازلیت اور کمال دونوں بھی ایک دوسرے سے جدانہیں ہوسکتے۔

موجوده دنیاخدایی صفات کاایک ظهور ہے۔ گرموجوده دنیا پیں کمی اور محدودیت کا ہونا بنانہے کہ موجوده دنیا خدائی صفات کا کا مل ظهور نہیں۔ کا مل اور ابدی خدائی صفات کا کا مل ظهور نہیں۔ کا مل اور ابدی خدائی صفات کا کا مفات کا ظهور اپنی کمیل کا مل اور ابدی ہو یحقیقت یہ ہے کہ مماری دنیا کو ابھی ایک اور دنیا کا انتظار ہے، خدائی صفات کا ظهور اپنی کمیل کے لئے ابھی ایک اور ظهور کا تقاضا کرتا ہے۔

جنت خداکی وہ دنیا ہے جہاں اس کی صفات اپنے پورے کمال کے ساتھ ظاہر ہول گی ۔ جنت ان تمام کیول سے پاک ہوگی جن کا ہم آج کی دنیا ہیں تجربہ کرتے ہیں ۔ جبت خداکی اس قدرتِ کا ملہ کا مظہر ہے کہ وہ سن پس ابدیت کی شان پیداکرسکتا ہے ، وہ لذت کولا محدود بنانے کا اختیار رکھنتا ہے ۔ وہ ایسی دنیا کی تخلیق کرسکتا ہے جہال اتھا ہ سکون ہو اورجس کا جین کھی ختم نہ ہوسکے ۔

جرآ دمی ایک آن دیجے سکون کی تلاش بیں ہے۔ ہرآ دمی ایک ایسی کمی دنیا کا طالب ہے جس کو دہ ابھی تک پانہ سکا۔ پیطلب موجودہ کا کنات میں اجبی نہیں۔ جو کا کنات ایک از لی خدا کی تنہا دت دے رہی ہو وہاں از لی خربوں کی ایک دنیا کا ظہور اتنا ہی ممکن ہے جتنا خو دموجودہ غیراز لی دنیا کا ظہور سرکبونکہ جس کا کنات کا خالق ابنی ذات میں از لی ہو وہ ابنی صفات کے غیراز بی ظہور پراکتھا نہیں کرسکتا جس خدانے نیست سے ہت کو بیدا کیا دہ یقیناً بست میں ابدیت کی شان بی بیداکرسکتا ہے ، اورنفیناً دوسراکا رنا مہ بیلے کا رنامہ سے کچھشکل نہیں۔

ازلیت ایک خاص الخاص خدا نی صفت ہے ، اس صفت میں کوئی بھی اس کاشر کب نہیں ۔ ازلیت مہرا اعلیٰ ترین کمال ہے جوصرف ایک خدا کے لئے مزاوار ہے۔ وہ جنت جوخدا کی صفت ازلیت کا ظہور مہودہ اسی عجیب دغریب چیز ہوگی جس کا آن کوئی انسان تصور شہیں کرسکتا۔ وہ حسن حس کے لئے تھی مرجعانا نہ ہو، وہ مذت جو تھی ختم ہونے والی نہ ہو، وہ عیش حس کا تساسل ابری طور پر باتی رہے ، امیدوں اور تمنا کول کی وہ دنیا حس کے کمالات پر تھی کوئی زوال نہ آئے ، اسی جنتی دنیا اننی چرن ناک حد تک لذید ہوگی کہ آ دمی نیند کے بقدر جس سے کمالات پر تھی کوئی نوال نہ آئے ، اسی جنتی دنیا اننی چرن ناک حد تک لذید ہوگی کہ آ دمی نیند کے بقدر جس سے انقطاع نہا ہے گا خواہ اس پر اربول اور کھر بوب سال کیول نہ گزرجائیں۔

انسان بمیشدایک اسی زندگی کی ملائل بب رم تا ہے جس میں اس کوا بدی آرام حاصل ہو۔ یہ ملاسش صیحے بھی ہے اور انسانی فطرت کے مطابق بھی۔ گر ہمارے نوابول کی بیزندگی بمیں موجودہ دنیا بین ہیں کاسکی ۔ موجودہ دنیا بین ہیں کاسکی موجودہ دنیا بیں ابدی نوشیوں اور موجودہ دنیا بیں ابدی نوشیوں کانظام بننا ممکن نہیں ۔ یہاں وہ اسباب موجود ہی نہیں جوا بدی نوشیوں اور راحتوں کی دنیا کوظہور میں لانے کے لئے حنروری ہیں ۔

بینمبرنے بتایاکہ وجودہ دنیاکو خدانے امتخان کی حکد بنایا ہے نہ کدانعام بانے کی جگد بہاں صرف وہ اسباب جن کئے ہیں جوآ دمی کے امتخان کے لئے ضروری ہیں ۔ نوشیوں اور راحتوں کی ابدی زندگی حال کرنے کے اسباب درکار ہیں وہ دوسری دنیا ہیں فراہم ہوں گے جوموجودہ دنیا کے بعد ہمارے ساسنے آنے والی ہے۔ ہمارے اور اس اگلی دنیا کے درمیان موت کا فاصلہ ہے۔ موت آ دمی کے امتخان کی تمیل کا وقت ہے اور اس کے ساتھ آگے کی ابدی دنیا ہیں داخل ہونے کا بھی۔

جوشخص برچا متنا موکداس کواس کے نوابول کی زندگی ملے ، اس کوموجودہ دنیا بیں اپنی می جنست " بنانے کی جے فائدہ کوسٹنٹس میں اپنا وقت صفائع نہیں کرنا چاہئے۔ اس کے بجائے اس کو برکوسٹنٹس کرنا چاہئے کہ وہ آج کی دنیا میں ہونے واسے امتحان میں پورا انزے ۔ وہ دنیا بیں خدا کا بندہ بن کرزندگی گزارے ۔ وہ بغیر کی بیروی کو اپنا طریقہ بنائے۔ وہ اپنی آنادی کو خدا کے احکام کی یا بندی ہیں دے دے۔

جولوگ آج کے امتحان میں پورے اتریں گے وہ اگل زندگی میں اپنے نوابوں کی دنیا کو پاکیں گے بولوگ امتحان میں ناکام رہیں گے وہ زندگی کے ایکے مرصلے میں اس حال میں پہنچیں گے کہ ابدی بربا دی کے سوا اورکوئی جیزنہ ہوگ جو و ہاں ان کا استقبال کرے۔

# سجانی کیا ہے

ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ تک سبرھی لکیرصرف ایک ہوتی ہے۔ اسی طرح بندے کو خدا تک پہنچانے والا سیرھا راستہ بھی کوئی ایک ہی راستہ ہوسکتا ہے۔ اسی راستہ کا نام سچائی ہے۔ اب سوال پر ہے کہ وہ سچائی کیا ہے اور اس کوکس طرح دریا فت کیا جائے۔

ہماری خوش شمتی سے سچائی جس طرح ایک ہے اسی طرح وہ میدان میں بھی نہاہے۔ یہاں کئی جیزیں نہیں ہیں جن کے درمیان انتخاب کا سوال ہو۔ یہاں توایک ہی جیزہے اور ہمارے لئے اس کے سوا چارہ نہیں کہ اس ایک کو مان لیں ۔ یہ واحد سچائی محدرسول اللّٰہ کی تعلیمات ہیں۔ اگر آدمی سچائی کی تلاسٹ میں فی الواقع سجیدہ ہوتو وہ پائے گا کہ خدائے اس کو انتخاب کی آز مائٹ میں نہیں ڈالا۔ خدائے ہم کو ایک ایسی ونیا ہیں رکھا ہے جہال انتخاب می اور ناحق کے درمیان ہے مذکحت اور حق کے درمیان ۔ (بین مس

فلسفہ سچان کی تلاش بیں کم از کم پانچ ہزارسال سے سرگرداں ہے۔ مگراس کی لمبی تلاش نے اس کو میں اس مقام پر بہنچا یا ہے کہ وہ تو دا قرار کر رہا ہے کہ وہ آخری سچائی تک نہیں بہنچ سکا اور نہ کھی پہنچ سکت ۔ فلسفہ کاطریقہ یہ ہے کہ وہ عقلی غور دفکر کے ذریعہ سچائی تک سخینے کی کوشش کرتا ہے۔ مگرعقل ابنی معلومات کے دائرہ بیں غور کرتی ہے۔ اور سچائی کامعاملہ ایک ایسا معاملہ ہے ہیں کے بارے بیں کوئی وافقی رائے قائم کرنے کے لئے پوری کا گنات کا علم در کار ہے۔ کوئی فلسفی کھی کا گناتی معلومات تک نہیں وافقی رائے تھی قائم نہیں کرسکتا۔

سائنس نے اس معاملہ میں اپنے کو میدان میں کھڑا ہی نہیں کیا ہے۔ سائنس اپنی کھوج ان امور میں جاری کرنی ہے جہاں قابل اعادہ تجربات کے ذریعہ نتائج کی بہنچنا ممکن ہو۔ سائنس بھول کی کیمسٹری کو موضوع بحث بنا تی ہے گروہ کھول کی مہک کو اپنی بحث سے خارج قرار دیتی ہے۔ کیونکہ کھول کے کیمیائی اجزار تو ہے اور نا ہے جا سکتے ہیں گر کھول کی مہک کو تو لئے اور نا ہے کاکوئی ذریعہ سائنس کے پاس نہیں۔ اس طرح سائنس نے اپنے کاکوئی ذریعہ سائنس کے پاس نہیں۔ اس طرح سائنس نے بیشگی یہ اقرار کر لیا ہے کہ دہ عالم جھائت کے عرف جن کی فور بی محدود کر لیا ہے۔ جن نی بسائنس نے بیشگی یہ اقرار کر لیا ہے کہ دہ عالم جھائت کے بارے ہیں کوئی بیان دینے کی پوزیش میں نہیں۔

روحانی شخصیات کا دعوئی ہے یا کم ان کے مانے والے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ سچائی سے باخریں اور سچائی کے بارے یں قطعی معلومات دے سکتے ہیں۔ گراس عقیدہ کے لئے کوئی بنیاد موجود نہیں۔ روحانی شخصیات اپنے دعوے کے مطابق جس ذریعہ سے سچائی تک بہتی ہیں وہ روحانی ریاضتیں ہیں یگر نام نہا دروحانی ریاضتیں حقیقة گرسمانی ریاضتیں ہیں اور حبانی ریاضتوں کے ذریعہ روحانی دریافت بجائے نود ایک بے اصل بات ہے۔ دو سرے یہ کہ کوئی بھی روحانی شخصیت، ابنی ذات ہیں، ان محدود یتوں بحالی نہیں ہے جن محدود یتوں کا شکار اس کے جیسے دو سرے تمام انسان ہیں۔ دوسرے انسان ابنی جن محدود یتوں کی دوجانی شخصیتوں کی راہ ہیں ہی حائل جن محدود یتوں کے وہ محدود یتوں سے بالانہیں کرسکتی، اس لئے سی ہی قسم کی دیاضت ہیں میں ہی اس کو مطلق سچائی تک نہیں ہنچ سکتے وہی محدود یتوں سے بالانہیں کرسکتی، اس لئے سی ہی قسم کی دیاضت ہیں کہ میں ہنچ اسکتی۔ اس کو مطلق سچائی تک نہیں ہنچ اسکتی۔

اس کوبدمیدان بین صرف بیغیررہ جاتے ہیں ۔ بیغیروہ انسان ہے جویے کہناہے کہ خدا نے اسس کو جنا ہے اور اس پر بیجائی کاعلم آنارا ہے تاکہ وہ اس کو دو سرے تمام لوگوں تک بہنجا دے ۔ اپنی نوعیت کی حد تک بی ایک دعویٰ ہے جو اس معاملہ بیں قابل اختبار ہے کیونکہ بیجائی کاحقیقی علم صرف خدا ہی کو بوسکتا ہے جو اندی وابدی ہے اور تمام حقیقہ تول سے براہ راست واقعت ہے ۔ خدا کا خدا ہونا ہی یہ تاببت کرنے کے لئے کافی ہے کہ وہ حقیقت کا کلی علم رکھتا ہو۔ اس لئے بوشخص یہ کہے کہ اس کو براہ راست خدا کی طرف سے بیجائی کا علم بہنچاہے اس کا دعویٰ یقیناً اس قابل ہے کہ اس معاملہ بین اس کا لحاظ کیا جائے۔

یہاں ایک سوال ہے۔ پغیرہ ماری دنیا ہیں کوئی ایک نہیں بلکہ بہت سے ہیں۔ ان کی کتا ہیں ہی کی ہیں۔ پھرکس بغیر کو مانا جائے۔ تا ہم آدمی اگرسچائی کی تلاش ہیں سنجیدہ ہوتو اس سوال کا جواب معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں۔ بلاشنبہ ماضی میں فعلانے سبت سے بغیر بھیجے بگر انسان کے باس ماضی کے کسی واقعہ کو ماننے کا واحد معیار بہت کہ اس کو تاریخی اعتباریت ماصل ہو اور ایک کے سوا دو سرے تمام بغیراس انسانی معیار بہر بچر رے ہیں اتر نے اس ماصل ہی بغیر بین اور دو سرے تمام بغیراس انسانی معیار بہر بغیر گذر ہے۔ ہیں آن میں صرف ایک ہی بغیر بین جن کو پورے معنوں میں تاریخی اعتباریت کا درجہ ماصل ہے۔ اور وہ بغیر حضرت محد صل التُرعلیہ وسلم ہیں۔ آپ کے بارے ہیں ہربات تاریخی طور پہلے موجودہ ذمانہ کی کسی شخصیت کے بارے ہیں ہم جتنا جائے ہیں۔ آپ کے بارے ہیں ہربات تاریخی طور پہلے موجودہ زمانہ کی کسی شخصیت کے بارے ہیں ہم جتنا جائے ہیں۔ آپ کے بارے ہیں ریا دہ ہم بیغیر عربی کے بارے ہیں جانتے ہیں۔ آپ کے سوا دور سرے

تمام پغیرردایات کے اندھیرے میں گم ہیں۔ ان کے بارے میں مکمل تاریخی معلومات حاصل نہیں۔ اور نہ ان کی جھوٹری ہوئی کتا ب آج ابن اصل صورت میں محفوظ ہے۔ بہصرت محصلی اللہ علیہ دسلم ہیں جن کی زندگی تاریخی طور پر بوری طرح معلوم ہے۔ اور وہ کتا ب بھی اونی تبدیلی کے بغیر کا مل صورت میں موجود ہے جس کو آپ نے بیکہ کرلوگوں کے حوالے کیا تھا کہ یہ میرے یاس خلالی طرف سے آئی ہے۔

حقیقت بہ ہے کہ خالص علمی وعقی اعتبارے دیکھا جائے تو "سپیائی کیا ہے " کے سوال کا بواب نرصرف نظری طور بہا کہ می طور بہر بھی مبدان میں صرف ایک ہی جواب موجود ہے ریہاں دوسرا کوئی بحواب حقیقی طور بہر موجود ہی نہیں رہمیں بہت سے جوابات میں سے ایک جواب کو چننا نہیں ہے بلکہ ایک ہی موجود جواب کو اختیار کرنا ہے

یہ سیائی خدائی بات ہے اور خدائی بات ہمبیشدا یک رستی ہے۔ حس طرح دنیائی دوسری ہیزوں کے سیخ خداکا حکم ہمینشہ سے ایک ہے ، اسی طرح انسان کے لئے بھی خداکا حکم ہمینشہ سے ایک ہے ، اسی طرح انسان کے لئے بھی خداکا حکم ایک ہے اور ہمبیشدا یک دہے گا۔ زمین واسمان کا قانون اربوں سال گزرنے پر بھی نہیں بدت اور پانی کے اصول جوا یک جغرافیہ میں ہوتے ہیں ، یہی حال انسان کے بارے میں خدا کے حکم کا بھی ہے ۔ انسان کے بادے میں خدا کا جو حکم ہے وہ وی آج بھی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھا۔ وہ ایک ملک کے انسانوں کے لئے بی دی ہے جو ہزاروں سال پہلے تھا۔ وہ ایک ملک کے انسانوں کے لئے۔ بھی دی ہے جو دوسرے ملک کے انسانوں کے لئے۔

زندگی کے پھر پہوا ہے ہیں جو بد سے رہتے ہیں ۔ مثلاً سواریاں ، مکانات وغیرہ ۔ گرسچائی کا تعلق اس قسم کی چیزوں سے نہیں ۔ بیجائی کا تعلق اُس انسان ، سے ہے جو بہیننہ ایک صالت ہیں رہتا ہے۔ سیجائی کا تعلق اِس سے ہے کہ اُدی کس کواپنا خالق و مالک سیجھے۔ وہ کس کے اُگے جھکے اورکس کی عبادت کرے ۔ وہ کس سے ڈرے اورکس میں رسے جانچے ۔ اس کی زندگی کا مفصدا وراس سے جزبات کا مرکز کیا ہو۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ کن قواعد کے اس کی زندگی کا مفصدا وراس سے جزبات کا مرکز کیا ہو۔ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے وہ کن قواعد کے تحت ان سے معاملہ کرے ۔ سیجائی کا تعلق زندگی کے اضیس امور سے ہے ، اور یہ امور وہ ہیں جن کا کوئی تعلق زمانہ بیس کیسال طور پر ہم ایک سے مطلوب ہوتے ہیں ۔ خد دا ایک ہے اور ابدی ہے ۔ ٹھیک اس طرح ہجائی بھی ایک ہے اور ای کے ساتھ ابدی ہیں ۔

# خطره كاالام

زندگی کے مسلد کے بارے میں اس قسم کے جتنے بھی جوابات ہیں وہ باہم ایک دوسرے سے کانی مختلف ہیں۔ مگراس حیثیت سے سب ایک ہیں کہ ان ہیں سے کوئی بھی ایسانہیں جوایک ایک آدمی کے لئے ذاتی طور پرکوئی سنگین مسئلہ بید اکرتا ہو۔ یہ جوابات یا توجو کچھ ہور ہاہے اس کی محفن توجیہات ہیں یا ہمارے لئے صرف ایک قسم کی روحانی تسکین فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وہ اس نوعیت کی کوئی جیز نہیں ہیں جس کوکسی بڑے نعطرہ کا ایک قسم کی روحانی تسکین فراہم کرنے کا ذریعہ ہیں۔ وہ اس نوعیت کی کوئی جیز نہیں ہیں جس کوکسی بڑے نعطرہ کا اللام کہا جائے۔

مگر پیخبراسلام مسلی الله علیه دسلم کا جواب ان تمام جوابات سے سراسر مختلف ہے۔ دوسرے جوابات میں سے کوئی جواب ہوں سے کوئی جواب کی ہے گئے۔ نازک مسلکہ کھڑا نہیں کرتا۔ مگر پیغیبر سے کوئی جواب ہوں کے لئے کوئی نازک مسلکہ کھڑا نہیں کرتا۔ مگر پیغیبر اسلام کا جواب ایک ایک آ دمی کو ایسے خطرناک کنارے پر کھڑا کررہا ہے جس کے بعداس کا اگلا قدم یا تو تب ای

کے خوفناک گڑھے بیں پڑنے والا ہے یا کامیابی کی ابدی دنیا ہیں۔ اس کا تقاضاہے کہ ہرا دمی آپ کے بارے میں انتہائی سنجیدہ ہو۔ دہ اندھیرے ہیں چلنے والے اس مسافرسے بھی زیا دہ سنجیدہ ہوجائے جس کی ٹا رہ ایمانک اس کو "خبر" دے کہ اس کے سامنے عین اگلے قدم پر کالاسانپ رینگ رہا ہے۔ ایمانک اس کو "خبر" دے کہ اس کے سامنے عین اگلے قدم پر کالاسانپ رینگ رہا ہے۔

حضرت محد ملی اللہ علیہ وسلم نے جو بیغیام دیا وہ ساری دنیا کے لئے بہت بڑی جینیا ونی ہے۔ آپ نے بتایا کہ موجودہ دنیا کے بعد ایک اور دسیع تر دنیا آنے والی ہے جس کانام آخرت ہے۔ وہاں ہرآدمی کا حساب لیا جلے گا اور ہرادمی کو اس کے مطابق یا توا بدی عذاب ہوگا یا ابدی تواب موجودہ دنیا میں جو چیزی آدمی کا سہارا ابنی ہوئی ہیں ان میں سے کوئی چیز وہال کسی کے کا مہیں آئے گی۔ وہاں نہ خرید وفردخت ہوگی ، نہ دوستی کام آئے گی اور نہسی قسم کی سقارش چلے گی (بقرہ سم در)

آپ کی ہے جیاونی آپ کے وجود کو ہرخص کا ذاتی سوال بنا دیتی ہے۔ اس کے مطابق ہرا دمی ایک انتہائی ٹازک ابخام کے کنارے کھڑا ہواہے ۔ دہ یا تو آپ کی تجرید بھین کرکے آپ کی ہوایت کے مطابق ابدی جنت میں جانے گئی تیاری کرے یا آپ کی خبرکو نظرانداز کر دے اور بے بروائی کی زندگی گذار کر ابدی جہنم کا خطرہ مول ہے ۔

یہال دوجیزی بیں جواس مسکرکو مزید سنیدہ بنارہی بیں۔آپ کے سوا دومرے لوگ جواس معاملہ میں کوئی بات کہدرہے بیں ان کا استنا د عد درجہ مشتبہ ہے۔ وہ لوگ جو کمانے اور مرجانے کو سرب کچھ سمجھتے ہیں ان کے باس اپنے خیال کے لئے مرے سے کوئی ڈیل بنیں۔ ان کا فکری ڈھانچ کسی دلیل کے بغیر محفی سطی جذبات پر قائم ہے۔ فلسفیا نہا نداز میں بات کرنے والے لوگوں کے پاس بھی دلیل کے نام سے صرف قیاسات ہیں۔ ان کو نہ اپنی رائے برخود ہیں حاصل ہے نہ وہ کوئی ایسی بات بیش کرتے جس کے اوپر دو براسخص بھین کرسکے۔

اس کے بعدوہ لوگ ہیں جو پیغمبروں اور ندہ بی کتابول کے جوالے سے بول رہے ہیں۔ یہ اصولی طور پراپنے پینے ایک قابل اعتما د بنیا در کھتے ہیں۔ مگروہ جن کتابوں اور پیغمبروں کا حوالہ دیتے ہیں ان کا تعلق ماعنی کے بہت بہلے گزرے موٹ زمانہ سے ہے۔ ان کتابوں اور شخصیتوں کے بارے میں آج ہمارے پاس مستند معلومات موجود نہیں وہ نہری کے اصولی طور رہے قابل اعتماد وربیہ سے واب نہ ہونے کے باوجود وہ جو کھیے بیش کررہے ہیں وہ نہیں۔ اس کے اصولی طور رہے قابل اعتماد وربیہ سے واب نہ مونے کے باوجود وہ جو کھیے بیش کررہے ہیں وہ

بجائے خور قابل اعتماد ٹہیں۔ ماضی کی سی جیز کی صدا قت کو جانچنے کامعیار تاریخ ہے اور ان تعلیمات کو تاریخ کی تصدیق حاصل نہیں۔

مگر پینمبراسلام کامعاملہ سراسرخی لفت ہے۔ ایک طرف یہ کہ سی خص کے پینمبر فدا ہونے کا ہو بھی معیاد مقرر کیاجائے ، اس پر آپ کالل طور پر پورے اترتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں وہ تمام عناصر پرتمام د کمال موجو دہیں جو خدا کے ایک پینمبریں ہونے چاہتیں ۔ آپ کی پینمبری ایک ایسا ثابت شدہ واقعہ ہے جس سے انکارسی حال ہیں ممکن نہیں ۔

دوسرے برکہ آپ کی زندگی اور آپ کی تعلیمات اتنی صحت کے ساتھ آج بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان کی تاریخی اعتباریت کے بارے ہیں کوئی سٹ بہیں کیا جاسکتا ۔ آپ کا دیا ہوا فران آج بھی اسی طرح لفظ بلفظ موجود ہے جس طرح آپ نے اس کو دیا تھا۔ آپ کا قول وعمل اس طرح صحت کے ساتھ حدیث اور سیرت کی کنا بول میں موجود ہے جیسے کہ آج بھی آپ ہما رے سامنے بول رہے ہوں اور جبل بھر رہے ہوں ۔ بغیر کسی اونی نئیر کے آدمی آج بھی میعلوم کرسکتا ہے کہ آپ کہ آپ اور کیا کیا ر

پیغبری جیتا ونی کے مطابق ہم ایک اسی حقیقت سے دوجارہیں جس کو ہم بدل ہیں سکتے ہم مجبورہیں کہ اس کا سامناکریں روت یا خو کرشی سے ہی ہم معدوم شہیں ہونے بلکہ صرف دوسری دنیا ہیں ہینچ جاتے ہیں۔ کا ہیا بی ان کا می کا ایک مقتشہ خالق نے ایدی طور پر بنا دیا ہے۔ کسی کے لئے ممکن نہیں کہ وہ اس خدائی نقشہ کو بدل دے یا اینے آپ کو اس منے تنٹی کر ہے۔ ہم کو صرف یہ اختیار ہے کہ جنت یا جہنم ہیں سے سی ایک کوچن لیں ۔ ہم کو یہ اختیار ہندی کہ دونوں سے انگ موکر اپنے گئے کئی تیسرے انجام کی خلیق کریں ۔

رصدگاہ اگر بھونچال کی خبر دے تو یہ ایک ایسے آنے والے حادثہ کی خبر ہوتی ہے حب میں فیصلہ کا اختیارتمام تر دوسرے فرنی کو ہوتا ہے، دوجار ہونے والے کو اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا ۔ آدمی یا تو اس سے بھاگ کرا ہنے کو بجائے یا اس میں گرکر اپنے کو بربا دکر ہے۔ اسی طرح فیا مت بھی ایک ایسا بھونچال ہے جس میں آدمی یا تو بہتم ہری بت ائی ہوئی تدبیرا ختیار کرکے اپنے کو بجائے گایا اس کو تنظرانداز کرکے اپنے کو ابری ہلاکت میں مبتلا کرنے گا۔

# ببغمبرضر الى تعلىمات

خداکا دین ایک دین ہے۔ تمام پیغیروں کے ذریعہ ایک ہی دین ہمیشہ بھیجاجا تارہاہے۔ گر انسان نے اپنی غفلت کی حجہ سے یا تواس کو صابع کر دیا یا اس کو بدل ڈالا۔ پیغیراسلام صلی اللہ علیہ دسلم کے ذریعہ اسی خدائی دین کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ اور اس کو اس کی اصلی شکل میں بیش کرے ہمیشہ کے لئے کی بی صورت میں محفوظ کر دیا گیا۔ ابتمام انسانوں کے لئے قیامت تک ہی مستند دین ہے۔ خدائی قربت اور آخرت کی نجات حاصل کرنے کا اس کے سواکوئی دو مرا ذریعہ نہیں۔

آپ نے بتایا کہ خداایک ہے۔ اس کاکسی بھی اعتبار سے کوئی شریک نہیں۔ اسی نے تمام بیز دں کو بیدا کیا ہے اور اس کی عبادت کیا ہے اور اس کی عبادت کیا ہے اور اس کی عبادت کرے۔ اسی سے ماننگے اور اسی کی عبادت اسی سے ماننگے اور اسی سے امیدی قائم کرے ۔ خدا اگر حبر نظا ہر دکھائی نہیں دیتا مگر وہ انسان سے آنا قریب ہے کہ جب بھی آ دمی اس کو بچار تاہے وہ اس کی بکا رکوسنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ خدما کے قریب ہے کہ جب بھی آ دمی اس کی جاری اعتبار سے کسی کو خدا کا نیر یک یا اس کے برابر تھمرائے ۔ خدما کی نزدیک کسی انسان کا برسب سے بڑاگناہ ہے کہ وہ کسی اعتبار سے کسی کو خدا کا نیر یک یا اس کے برابر تھمرائے ۔

کوئی انسان یا غیرانسان ایسانہیں جس کوخداا وربندوں کے درببان دسیلہ یا واسطہ کامقام مصل ہو۔ انسان جب جبی خدا کو یا دکرتا ہے ، وہ براہ راست خدا سے مربوط ہوجا تا ہے۔ انسان کو اپنے خالق و مالک سے جڑنے نے کے بے کسی درمیانی وسیلہ کی ضرورت نہیں ۔ اسی طرح آخرت ہیں جبی کوئی خدای عدالت ہیں کسی کا سفارشی نہیں بن سکتا۔ خدا اپنے ہربندے کا فیصلہ خود اپنے علم کے مطابق کرے گا۔ کوئی نہیں جواس سے قیصلہ برا شرانداز ہوسکے۔خدا اپنا فیصلہ کرنے میں کی یا بند نہیں۔ خدا کے تمام فیصلے حکمت اور انصاف کی بنیا دہر ہوتے ہیں نہ کہ سفارش یا تقرب کی بنیا دہر۔

خداکی عبادت کوئی علیاتی ضیم منہیں ہے۔ یہ پوری زندگی کے ساتھ خدا کے آگے جبک جانا ہے۔ خدا کی عبادت کرنے والا وہی ہے جو خدا کا عابد اس طرح بینے کہ خدا ہی اس کا سرب کچھ ہوجائے۔ وہ اسی کی پرستش کرے اسی سے درے وہ اس کو چیات اور سرگرمیوں کا مرکز کرے وہ اس کو اپنی تمام توجہات اور سرگرمیوں کا مرکز بنا ہے۔ خدا کی عبادت خدا کے سامنے کا مل حوالگی کا نام ہے نہ کہ محفی کسی رسم کی وقتی بجا آ دری کا۔

بندوں کے درمبان رہتے ہوئے آدمی کو ہر وقت بدیا در کھنا چاہئے کہ خدا اس کو د بجہ رہا ہے اور اپنے علم کے مطابق اس سے اس کی کارگزاری کا حساب لے گا۔ اس لئے ننروری ہے کہ آدمی ظلم، جھوط، بغض، گھمنڈ حسد، خود غوشی، بدمعاملگی، لوط کھسوٹ، دھا ندلی، اور اس قسم کی دو سری اضلا تی برائیوں سے اپنے کو بچائے تاکہ خداکی میزان میں وہ مجم نہ ٹھہرے۔ اللہ سے ڈرنے والا بندول کے معاملہ میں نڈر ہوکر نہیں رہ سکتا۔ بو لوگ بندول کے ساتھ براسلوک کریں گے ان کو خداسے اپنے لئے اچھے سلوک کی امید نہ رکھنی چاہئے۔ خدا کے اچھے سلوک کی امید نہ رکھنی چاہئے۔ خدا کے اچھے سلوک کی امید نہ رکھنی چاہئے۔ خدا کے اچھے سلوک کا میدندوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہو۔

آپ نے بتایا کہ خواکی زمین برخدا کے بندوں کے سئے زندگی گزاد نے کا صرف ایک ہی جا کر طریقہ ہے۔
یہ کہ آدمی بوری زندگی اور تمام معاملات ہیں خداکا فرماں بروا رہن کر رہے۔ اس فرماں برداری کے آواب اور
اصول قرآن ہیں تکھے ہوئے ہیں۔ اور پیمنبر سلی النُّرعلیہ وسلم کی زندگی ہیں اس کاعمی نمونہ موجود ہے۔ اسب تمام
انسانوں کے لئے خداکی نیندیدہ زندگی صرف یہ ہے کہ وہ قرآن سے ا بینے گئے ہدایت حاصل کرے اور بیمنبر
کے نمونہ کو دیکھتے ہوئے اس کے مطابق زندگی گزار ہے۔

اپ نے جو دین بین کیا ہے وہ آ دمی کی پوری زندگی کے لئے ایک واضح نقستہ دیتیا ہے اور ہر آ دمی کو اسی نقشہ برجین بین کیا ہے۔ یہ پانچ اسی نقشہ برجین ہے۔ اس نقشہ کا ایک مختصر علامتی نظام پانچ خاص ارکان کی صورت بیں مقرر کیا گیا ہے۔ یہ پانچ ارکان پوری اسلامی زندگی کے لئے بنیا دکا درجہ رکھتے ہیں۔

اول کلمئر شہاوت (لا الله الا الله عمد دسول الله) کا قرارہ بریکلہ گویا وہ اعلان ہے جویہ ظاہر کرتا ہے کہ آ دی ایک دائرہ سے کل کر دوسرے وائرہ میں داخل ہوگیا ۔ وہ غیراسلام کو جھوٹر کر اسلام کی صفت میں آگیا ۔ ووسری چیز نماز ہے ۔ بعنی بیغمر کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق روز انہ پاپنے وقت فداکی عبادت کرنا ۔ تیسری چیز روزہ ہے ۔ بعنی ہرسال رمضان میں پورے ایک مہدینہ تک صبر وبر داشت کا وہ علی کرنا جس کوروزہ کہا جاتا ہے ۔ چوقی چیز زکواۃ ہے ۔ بعنی آدمی اپنے مال میں سے مقر طریقہ کے مطابق ہرسال حداکا تی کا نے اور اس کو فداکی مقرر کی ہوئی مدوں میں فریخ کرے ۔ بانچویں چیز جے ہے ۔ بعنی استطاعت کی صورت میں عربیں کم از کم ایک بار بہت اللہ کا ج کرنا ۔ آدمی جب یہ پاپنے شرطیں پوری کرتا ہے تو وہ پیغمب رکی قائم کی ہوئی اسلامی برادری میں شامل ہوجاتا ہے۔

زندگی دوشمیں ہیں۔ ایک زندگی وہ ہے جو آخرت کی بنیا دہربنتی ہے۔ دوسری زندگی وہ ہے جو دنیا کی بنیا دہربنتی ہے۔ دوسری زندگی وہ ہے جو دنیا کی بنیا دہربنتی ہے۔ آخرت کی بنیا دہر بننے والی زندگی ہیں رہنمائی کا مقام بغیر کوحاصل رہنا ہے۔ آور اسی کے بنانے کے مطابق اپنی زندگی کوچلا تا ہے۔ اس کے بنکس جوزندگ بنانے کے مطابق اپنی فکروعل کا دھا تجسہ دنیا کی بنیا دہر بنتی ہے اس میں آومی اپنادہ خا آپ ہوتا ہے اور اپنی عقل یا نفس کے مطابق اپنے فکروعل کا دھا تجسہ بنانا ہے۔ بہلا اگر خدا کا برستار ہوتا ہے تو دوسرا خود اپنا۔

بیغمبر کی رہنما کی بیں جو زندگی بنتی ہے اس کے اجزار مہوتے ہیں ۔۔۔۔فداپر ایمان، فرشتوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، انٹہ فلاکی کتا بوں پر ایمان، خدا کے دسولوں پر ایمان، قیامت اور زندگی بعد موت پر ایمان، جنت دو زخ پر ایمان، انٹہ کے مالک اور حاکم ہونے پر ایمان - اس ایمانیات کے قت جوانسان بنتا ہے وہ ایسا انسان ہوتا ہے جواپنے آپ کو انٹر کے سیر دکتے ہوئے ہوتا ہے - اس کی زندگی کی تمام سرگر میاں آخرت رخی بن جاتی ہیں - اس کی عبادت، اس کی قربانیاں، اس کا جینا اور اس کا مرناسب اللہ اور رسول کے لئے ہوجاتا ہے۔

بوزندگی خوداپنی رہنمانی میں بنے وہ ایک آزاداور بے تید زندگی ہوتی ہے، اس میں آدمی کواس سے بحث نہیں ہوتی کہ حقیقت کیا ہے۔ وہ اپنے خیالات کے مطابق اپنی بیند کا عقیدہ بنا بیتا ہے۔ اس کے صبح وشام خود اپنی عقل یانفس کی رہنمائی میں بسر ہوتے ہیں۔ اس کی سرگر میال نمام تر دنیا کے فائدوں کے گردگھوتی ہیں۔ وہ وبیا بنتا ہے جبیا وہ خود بننا چاہتا ہے نہ کہ دیسا جو خدا درسول چاہتے ہیں کہ وہ ہے۔

جولوگ کسی پھیلے بیغیبر کے نام پر کسی دین کو بیٹر سے ہیں ، ان کی ندہ ہیں یا خدا پرستی اس دقت کک معنبر نہیں جب تک وہ بیغیبر اسلام پر ایمان ندلائیں ۔ بیغیبر اسلام پر ایمان لاناگویا خو دا پینے دین ہی کو زیادہ صبحے اور کا مل صورت ہیں اختیار کرنا ہے ۔ جولوگ آپ کے اوپر ایمان ندلائیں وہ اپنے اس عمل سے اس بات کا نیوت دے رہے ہیں کہ وہ بیغیبر کے نام پر اپنی قومی روایات اور گروہی تعصبات کو اپنا دین بنائے ہوئے ہیں ۔ جولوگ قومی فدم ہر کے پرستار ہوں وہ آپ کے لائے ہوئے خدائی فدم ہب کو نہائیں گے۔ وہ اپنے نعصباتی پر دہ کی وجہ سے اس سچائی کونہ دیجہ سکیں گے جو خدائے اپنے آخری بیغیبر کے ذریعہ ان کے لئے کھوئی ہے۔ اس جولوگ فی الواقع خدا اور پنجیبر کے مانے والے موں ان کو پیغیبر اسلام کا دین خود اپنی ہی چیز معلوم ہوگا۔ وہ اس کو اس طرح لیں گے جس طرح کوئی اپنی کھوئی چیز کو دوٹر کر ہے لیہ اس کو اس طرح لیں گے جس طرح کوئی اپنی کھوئی چیز کو دوٹر کر ہے لیہ ہے۔

### توجيداورمساوات

بیغمراسلام صلی الندعلیہ وسلم کابیغام دولفظوں میں یہ تھا ۔۔۔۔۔ توجیدا ورمساوات۔ بینی خداکو ایک ماننا'ا ورتمام انسانوں کو برابر مجھنا۔ آپ نے بتایا کہ اس دنیا کو بنا نے والا ایک ہی خداہ ، ویک ماننا'ا ورتمام انسانوں کو برابر مجھنا۔ آپ نے بتایا کہ اس دنیا کو بنا نے والا ایک ہی خداہ ، وی سب کو جا صرب کو جا صرب کو حاصر ہوناہے ۔ وی سب کو بال رہا ہے اور اسی کے سامنے زندگ کا حساب دینے کے لئے سب کو جا صرب ہوناہے ۔ توحید

خداایک ایسی کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ اس کو مانے بغیرجارہ نہیں۔انسان کی فطرت اور چاروں طرف ہیں ہوئی کا ثنات دونوں پکار پکار کہ رہے ہیں کہ خدا کو ضرور مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جیب کوئی مصیب تکا کھے آتا ہے تو ہراً ومی کو خدایا و آجا تا ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے بھی نازک وقتوں میں خدا کو بکارنے گئے ہیں۔ تاریخ کا کوئی ایسیا و ورنہیں ہے جب کہ لوگ عمومی ہیمیانہ ہر خلاکے منکرین گئے ہوں۔ تاہم خدا کو ماننے کے باوجود ہرد ور ہیں دوخاص غلطیاں پائی جاتی رہی ہیں۔

ار مظاہر کائنات کو خداسمجھ لینا۔

ی۔ دکھائی وینے والی چیڑول پرنہ دکھائی دینے والے خداکو قیاس کرنار

آدی کے اندراپنے خالق کا تصور نہایت گہرائی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ اس کے دل میں جذبہ اٹھتا ہے کہ وہ ابنے خالق کو مانے ، وہ اس کے ساتھ اپنے کو جوڑے۔ آدمی اگر چپ خدا کو نہیں دیجھتا۔ گہر وہ خدراکی مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ یہاں آدمی نے یہ کیا کہ اس نے دکھائی دینے والی جیزوں میں جو چیز نمایاں اور برتر نظراً کی اس کو خدا فرص کر لیا۔ مثلاً سورج ، چاند ، ستارے ، وغیرہ ۔ اس نے اصولی طور برخدا کے وجود کو مانا۔ گراس نے اس طرح مانا کہ جو چیز خدا نہیں تھی اس کو محن اپنی ایک کی بنا برخدا بنالیا۔

دوسرے دوگوں نے کائناتی مظاہر کو خدا نہیں کہا۔ مگر انھوں نے اسی سے ملتی جلتی ایک اور غلطی کی۔
انھوں نے نظر آنے والی چیزوں پر اس خدا کو فیاس کر لیا جو آنکھوں سے نظر نہیں آیا۔ مثلاً دنیا میں ہرچیز کئی کئی
ہوتی ہے۔ انھوں نے خدا کو جی کئی مان لیا۔ دنیا میں بڑے دوگوں کے کچے قریبی اور سفارشی ہوتے ہیں۔ انھوں
نے خدا کے بیہاں جی بہت سے مقرب اور سفارشی فرض کر سلئے۔ انسان بلٹے بیٹیاں رکھتا ہے۔ انھوں نے خدا
کے لئے بھی گمان کر دیبا کہ اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں۔ وہ خالق کو مان کر اس کو مخلوق کی سطح پر آبار لائے۔

بیغیراسلام صلی انڈ علیہ دسلم نے خدا کے عقیدہ کو اس قسم کی ملاوٹوں سے پاک کیا۔ اور اسس کو خالص تو میر کی صورت میں انسان کے سامنے بیش کیا۔ قرآن میں حکم ہوا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ وہ انڈ ایک ہے۔ التندید نیازید - شاس کی کوئی اولا دہدے نہ وہسی کی اولا دہدے کوئی ہی اس کا ہمسرتہیں دسورہ اخلاص) مسادات

انسان نے خوداپنے معاملہ میں بھی وہی تملطی کی جو اس نے خدا کے معاملہ میں کی تھی۔ اس نے دیجھا کہ انسانوں میں کوئی مال دارہے اور کوئی غربیب ، کوئی سفیدسے اور کوئی کالا ، کوئی اوینے گھرانے کا ہے اور کوئی معوفی گھرانے کاران فرقوں کی بنا پر لوگوں نے آدمیوں میں فرق کرنا شروع کر دیا۔ انھیں بنیا دوں بر ایک انسان اور دومرے انسان کے درمیان اورخے بیج قائم ہوگئی۔

بیغمبراسلام نے بتایاکہ اس طرح کے فرق حقیقی نہیں ہیں ، وہ محض ظاہری ا در اعتباری ہیں۔ ان کا انسانی ادرخ سے کوئی تعلق نہیں ۔ ان فرفول کے با وجود تمام انسان برابر ہیں ۔ سرب ایک ہی ماں باب کی اولاد بیں کسی کوئسی دوسرے کے اوپررنگ اورنسل اورعبدہ اور مال کی بنا پر بڑائی حاصل نہیں ۔ بران کامعیاراً دمی کاکردارست نه که اس کی ظاہری جیثیت براحقیقت میں وہ ہے جو خدا کا فرمال بردار ہے، چوٹا دہ ہے جو خدا کا فرمال بردار نہیں۔

قرآن میں کہاگیا ہے کہ اے لوگو، خدانے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیداکیا اور پھرتھا رے كني اورقبيلي بنادك تاكم ايك دوسرك كوبها نو- الشرك نزديك تمين سب سفريا ده عزت دالا وه ہے جوتم میں سب سے زیادہ خداسے ڈرنے والا ہے۔ بے شک الندسب کھ جاننے والا اور خب ر رکھنے والاسے (الجرات ۱۳)

بيغمراسلام صلى التعليه وسلم نے اپنے آخرى جج (سنام ) كے خطب ميں اعلان كيا:

غيروبي بيدياكسي غيرعربي كوكسي عربي بيركوني فصبيلت نهبي اورندسی کانے کوئسی گورے پرا درسی گورے کو کسی كالے يركونى ففيدن ہے ۔ففيدنن كى بنياد صرصت تقوى ب الله كنزديك تمين سب سے زياده عزت والاوه ہے بوسب سے زیادہ پرمیزگا رہو۔نمام انسان أدم كى اولاد بي اور آدم منى سے بيدا كئے گئے۔

یاایهاالمنامی الا ان دسبکم واحل ، لا اے لوگو، سن لو تھارارب ایک ہے، کسی عربی کوکسی فضل تعمابى على عجمى ولا لعبجسى عسيلا عم بى ولا لامسود على احس ولا لاحس على اسود الآيالتقوى، ان اكرمكم عند الله اتعتاكم - الناس من أدم و آدم من تراب

اسلام بربتاتا ہے کے حس طرح خدا ایک ہے اس طرح تمام انسان بھی ایک ہیں۔ فرق یہ ہے کہ خدا کی وحدت اپنی ذات کے اعتبارسے ہے اور انسان کی وحدت اپنی تخلیق کے اعتبار سے ۔

حياب طيب

جوشنص نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہویا عورت، اور وہ مومن ہوتواس کوہم پاکسینے ذہ زندگی بسر کرائیں سے اوران سے بہترین عمل سے مطابق ان کا اجرعطا کریں گے۔

فرآن ۱۹ ، ۹۷

### الله ایک ہے

کہو دہ اللہ ایک ہے۔ اللہ ہے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولادہ نہ دہ کسی کی اولاد ہے۔ اس کا کوئی جمسر نہیں۔ (سورہ اخلاص)۔ لوگو عبادت کرو اپنے رب کی حبس نے تم کو اور تم سے قبل والوں کو پیدا کیا تاکہ تم نی جاکہ وہ ہے جس نے تم کو اور تم سے قبل والوں کو پیدا کیا تاکہ تم نی جاکہ وہ ہے بانی برسایا۔ پھر تمصارے لئے زبین کو بچونا اور آسمان کو جیت بنادیا۔ اور اور برسے پانی برسایا۔ پھر تماری غذا کے لئے ہر طرح کی پیداوار نکائی۔ بیس تم کسی کو اللہ کا برابر نہ تھہدراک مالانکہ تم جائے ہو دالیقرہ ۲۲ – ۲۱)۔ یفنیٹ اللہ اس کو نہیں بختے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے۔ اس کے سوا اور گناہوں کو معاف کروے گا جسے دہ معاف کرنا چاہے۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک تھہرایا وہ گرا ہی ہیں بہت دور کل گیا۔ رالنسار ۱۱۹)

### سنب سے اور براسب سے ٹرا

الله، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے، سب کو تھامے ہوئے ہے۔
اس کو نہ اونگھ گلتی اور نہ نیند آتی۔ زبین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا ہے۔
کون ہے جواس کے سامنے بغیراس کی اجازت کے سفارش کر سکے۔ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے او جھل ہے سب کا اسے علم ہے۔ اس کے علم کے سامنے ہے اور جو کچھ ان سے اوجل ہے سب کا اسے علم ہے۔ اس کا اقتدار کسی گوشہ پر بھی کوئی شخص حادی نہیں ہوسکتا گر جو وہ چاہے۔ اس کا اقتدار آسمانوں اور زبین پر جھایا ہوا ہے۔ ان کی نگہانی اس کے لئے تھکا وینے والا کام نہیں۔ وہی سب سے اور بر ہے، وہی سب سے بڑا۔ (البقرہ ۲۵۵)

### الله كى نشانيال

تمھارارب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دن میں پیدا کیا ، پھر اینے عرش پر متمکن ہوا۔ وہ رات کو دن پر ڈھانکیا ہے، دن رات کے پیچھے دول پر ڈھانکیا ہے، دن رات کے پیچھے دول اور جاند اور ستارے اس کے حکم کے تا بع ہیں ۔

#### ر اسمانوں اور زمین میں

بیس تسبع کرو اللہ کی جب کہ تم شام کرتے ہو اور جب کہ تم صبح کرتے ہو اور اس کی تسبع ہو اور اس کے لئے حمد ہے آسانوں میں اور زمین میں۔ اور اس کی تسبع کرو تیسرے بہر اور جب کہ تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ خدا زندہ میں سے مردہ کو نکاتیا ہے اور زمین کواس کی موت کے بعد زندگی بخشنا ہے ، اس طرح تم لوگ بھی نکانے جاؤ گے۔ اس کی نشانیوں میں سے زندگی بخشنا ہے ، اس طرح تم لوگ بھی نکانے ہو گاگے تم بشر ہو کر زمین میں پھیل زندگی بخشنا ہے ، اس کو مثل سے بیدا کیا۔ پھر کیا کے تم بشر ہو کر زمین میں پھیل گئے اور اس کی نشانیوں میں سے بہ ہے کہ اس نے تمارے لئے تماری میں بنس سے بویال بنائیں تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو اور اس نے تماری وینان مجت اور رحمت بیدا کردی ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو فور کرتے ہیں۔ اور رحمت بیدا کودی کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم جو فور کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسانوں اور زمین کی پیدائشس در تماری زبانوں اور تمارے دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری زبانوں اور تمارے دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری زبانوں اور تمارے دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری زبانوں اور تمارے دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری زبانوں اور تمارے دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری زبانوں اور تمارے دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری نسانوں اور تمارے دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری دیانوں اور تماری دیکوں کا اختلات ، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں علم اور تماری دیانوں اور تماری دیانوں اور تماری کیانوں کیانوں اور تماری کیانوں ک

والوں کے لئے۔ اور اس کی نشانیوں بیں سے ہے تھارا رات اور دن کا مونا ادر تھارا اس کے فضل کو توش کرنا ، بقیت اسس یں نشانیوں بیں سے یہ ہے کہ وہ تم کو یجبلی کے لئے جو سنتے ہیں ۔ اور اس کی نشانیوں بیں سے یہ ہے کہ وہ تم کو یجبلی کی چک دکھا تاہیے خوف اور الیائے کے ساتھ ، اور آسمان سے پانی برسایا ہے بھر اس کی خشتا ہے ، بقیت اس بی اس کے ذریعہ سے زبین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ، بقیت اس بی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل والے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جوعقل والے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ آسمان اور زبین اس کے حکم سے قائم ہیں، تھیر جیسے ہی اس نے ہم کوپکارا، تم اچانک زبین سے بحل آؤ گے ۔ اور آسمانوں اور زبین ہیں جو بھی ہیں سب اس کے بندے ہیں، سب اس کے تابع ہیں۔ اور وہ ہے ہو ہیدائش کی ابتدا کرتا ہے بھر وہی ہے جو اس کا اعادہ کرے گا ، اور یہ اس کے لئے بہت آسان ہے اور آسمانوں اور زبین بیں اس کی صفت سب سے برتر ہے اور وہ زبر دست اور طبیم ہے (الروم ، ۲۰۱۷)

### کائنات کی پکار

بے شک اللہ وانداور تھٹی کو پھاڑنے والا ہے۔ وہ زندہ کومردہ سے کا تا ہے۔ اور دی مردہ کو زندہ سے نکالنے والاہے، پھرتم کدھر بہکے جارہے ہو۔ وہی صبح کو نکا تا ہے۔ اس نے دات کو سکون کا وقت بنایا ہے۔ اس نے سوری اور چاند کا حساب مقرر کیا ہے۔ یہ سب عزیز وعسلیم کا مخبرایا ہوا اندازہ ہے۔ اور دہی ہے جس نے تھارے کے شاروں کو بنایا تاکہ تم اس سے خشکی اور سمندر میں داستہ معلوم کرور ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کردی ہیں ان لوگوں کے لئے وعسلم کہ در میں اور وہی ہے جس نے تم کوایک جان سے بیدا کیا۔ پھر ہوایک کے لئے ایک جائے قرار کھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تم کوایک جان سے بیدا کی وہ بیان کردی ہیں ان لوگوں کے لئے ہو ہم کھور کھتے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا۔ پھر ہم نے اس کے فریعہ سے ہم قراریا کھول کر بیان کردی ہیں ان لوگوں کے موٹ والے ہوں کہ ایک ہوئے والے ایک ہوئے وہ ان سے بریالی پیدا کی جس سے ہم تہ بر تہ چڑھے ہوئے والے در تیون ہرتسے میں اور انگور اور زیون کر ایت ہیں۔ اور کھور کے بیاں ایک دوسرے سے جما جدا بھی۔ اور انار کے باغ جن کے بھل ایک دوسرے سے جما جدا بھی۔ اس کھیل کو دیکھو جب وہ بھلتا ہے اور اس کے بچنے کو ، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے ہو اس کے بیل کو ریکھوں کے بیدا کی جب ایس کے بیل کو بیدا کی جب اور ان کے بیدا کی جب ان بیل کا دوسرے سے جما جدا بھی۔ اس کھیل کو دیکھو جب وہ بھلتا ہے اور اس کے بچنے کو ، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے ہو ایک ایک کا شریک بنا بیا ۔ صالات ہوں ان کو بیدا کیا ہے ۔

ادرانھوں نے خدا کے بیٹے بیٹیاں گھڑ لیں بغیرعلم کے، حالانکہ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے جویہ لوگ کہتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زبین کا موجد ہے۔ اس کا کوئی بیٹا کیسے ہوسکتا ہے حالانکہ کوئی اس کی شریک زندگی نہیں۔ اس نے ہر چیز کو بیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ ہے الشر تھا رارہ۔ اس کے سواکوئی اللہ نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا تم اس کی عبادت یہ ہے۔ الشر تھا رارہ۔ اس کے سواکوئی اللہ نہیں۔ وہ ہر چیز کا خالق ہے لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ اور وہ ہر چیز کا کھیل ہے۔ گاہیں اس کو نہیں پاسکتیں اور وہ نگاہوں کو پالیتا ہے ادر وہ باریک بین اور بانجر ہے (الانعام ۱۰۹۳)

# عرشس عظيم والا

کیاتم نے یہ بھور کھا ہے کہ ہم نے تھیں بے کارپیداکیا ہے ادر تم کو ہماری طرت پلٹنا ہیں ہوگا۔ بیس برتر ہے اللہ، بادشاہ حقیق ، کوئی اس کے سوا معبود نہیں ، وہ مالک ہے عرشِ عظیم کا۔ اور جوشخص اللہ کے ساتھ کسی ادر معبود کو بکارے تو اس کے باس اس کے لئے کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رہے ہیاں ہے ، ایسے منکر کھی کامیاب نہیں ہوتے ۔ اور کہوکہ اے ہمارے رب معفرت فرمااور رحم کر ، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے (المومنون ۱۱۸ سے ۱۱۵)

### محبت الترسي

بے شک آسمانوں اور زمین کی بناوط میں اور دات اور دن کے آنے جانے میں اور اکثیرے میں جو الندنے اوپرے میں جو انسان کے نفع کی چیزی گئے ہوئے سمندر دل میں جیتی ہیں اور اس پانی میں جو الندنے اوپرے آمارا بھراس سے زمین کو موت کے بعد زندگی بخشی اور اس نے زمین میں برقسم کے جان دار کھیلا دے اور جوائد کی گردش میں اور ان با دلوں میں جو آسمانوں اور زمین کے درمیان سنخ ہیں ، فٹا نیباں ہیں عقسل والوں کے لئے ۔ اور لوگوں میں ایسے ہیں جو الند کے سوا دو سروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں ، وہ ان حالوں کے لئے ۔ اور لوگوں میں ایسے ہیں جو الند کے سوا دو سروں کو اس کا ہمسر بناتے ہیں ، وہ ان سے مجت کرتے ہیں جب الند کو سب سے ذیاوہ سے مجت کرتے ہیں جب الند کو منداب کو دھیس کے کرساری قوت الند مجبوب کے لئے ہے اور اگر بے ظالم دیچ لیں اس دفت کو جب کہ وہ عذاب کو دھیس کے کرساری قوت الند کے لئے ہے اور ان کے تام ابباب ٹوٹ جا مکی طاہر کریں کے جن کی ہیردی کی گئی تی دروہ عذاب کو دیکیس کے اور ان کے تام ابباب ٹوٹ جا مکیس کے اور ان کے تام ابباب ٹوٹ جا مکیس کے اور ان کے تام ابباب ٹوٹ جا مکیس کے اور ان سے بزاری و کھاتے جی طسرت بیرد کریں کے کہا ش ہم کو بھر دنیا کی طری دیکیس کے اور ان سے بزاری و کھاتے جی طسرت بیرد کہا ش ہم کو بھر دنیا کی طری دیکیس کے اور ان سے بزاری و کھاتے جی طسرت بیرد کہیں کے کہا ش ہم کو بھر دنیا کی طری دیکیس کے اور ان سے بزاری و کھاتے جی طسرت بیرد کہیں کے کہا ش ہم کو بھر دنیا کی طری دیا جات ان مالیا تو ہم بھی ان سے بزاری و کھاتے جی طری دیا کہ دیا ہیں دیا کہا تو جو ب

دہ ہم سے بیزاری ظاہر کرد ہے ہیں۔ اس طرح النّذان کے کام ان کو حمرت کے لئے دکھائے گا اور وہ ہرگزاگ سے کل نرسکیں گے۔ اے لوگوزین ہیں جو حلال اور پاک جیزی ہیں ان میں سے کھاؤا ورشیطان کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تعمارا کھلا ہوا دشمن ہے وہ تم کو برائی اور بے جیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ کہ تم النّد کے نام پر دہ باتیں کہ وجن کو تم ہمیں جانتے ( البقرہ ۱۲۹ سے ۱۱۹)

## خدا کے پیغمبر

جونوگ ایمان لائے اور حیفوں نے اپنے ایمان کوظلم کے ساتھ اور ہ نہیں کیا تو اخیس کے لئے اس ہے۔ اور دہ کہ ہدایت پلے ہوئے ہیں اور یہ ہماری جمت ہے جو ہم نے ابرا ہم کواس کی قوم پر دی۔ ہم جن کوچا ہے ہیں بندم ہے عطا کرتے ہیں۔ بے شک تیرارب حکیم اور علیم بے ۔ بھر ہم نے ابرا ہم کو ، اس سے بہلے داہ داست دکھائی اور ہم لے نوح کواس سے بہلے داہ داری دکھائی اور اس کی نسل میں واؤ د اور سلمان اور ایوب اور یوسفت اور موسی اور ابرادن کو ، اور ہم اس طرح نیک کرنے والوں کو بدارت دی ۔ طرح نیک کرنے والوں کو بدار دیتے ہیں۔ اور اس طرح ترکی اور عیسیٰ اور الیاس کو بدایت دی ۔ طرح نیک کرنے والوں کو بدار دیتے ہیں۔ اور ان حل اور ایست اور نوط کو بھی اور ان ہیں سے ہرا یک صالح تھا۔ اور اسماعیل اور انست اور یونسس اور نوط کو بھی اور ان ہیں سے ہرا یک صالح تھا۔ اور اسماعیل اور انست اور اور کی اور انسی اور ان کے ہوائیوں ہیں اور ہم نے ان کو جن لیا اور ان کو میں اور ان کے آبار میں اور ان کی اور ان کی بدایت ہے۔ اللہ جس کو جن لیا اور ان کو میں ہو ان کو میں ہو ان کو میں ہو ان کو میں ہو ان کا میار اعمال علی ہیں تو ہم نے ایک ہیں جن کو ہم نے کہ اب اور حکم اور نبوت عطائی۔ اب اگر یہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بیں تو ہم نے انسی کو ایک ہیں جن کو اللہ ان کا انکار کرتے ہوں بیں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں ما نگتا۔ یہ تو صون ایک ہوایت ہو دنیا والوں کے لئے (المانیام 10 – 10)

# جنت اور جہنم

اور لوگول فے المترکی قدر نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے، اور قیامت کے دن زمین اس کی معنی میں ہوگی اور آسمان اس کے دا ہے ہاتھ میں لیسے ہوئے ہوئے ، وہ پاک اور برتر ہے اس ٹرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور صور مجو تکا جائے گا بھر بے بوش ہوجائیں گے جو آسمانوں میں بیں اور جو زمین سے جو لوگ کرتے ہیں۔ اور صور مجو تکا جائے گا بھر بے بوش ہوجائیں گے جو آسمانوں میں بیں اور جو زمین سے

میں ہیں مگرس کوالٹرچاہے، پھرد دسری بارصور پھونکا جائے گاتو پکایک وہ اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اینے رب کے نورسے چمک انھے گی اورکتاب لاکرر کھ دی جائے گی اور پینمبراورگواہ حاضرکر دے جائیں گے اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پرطسلم نہ ہوگا۔ اور ہرخص کو اس کے کئے كاليرابدلدديا جائے گا اور اللہ لوگوں كے عمل سے خوب واقعت ہے۔ اوركفركرنے واسلے جہنم كى طرت گروہ درگروہ ہا نکے جائیں گے یہاں کک کہ جب وہ وہاں پہنجیں گے تواس کے دروازے کھول دے جائیں گے اوراس کے کارندے ان سے کہیں گے ،کیا تھارے یاس تھارے اندرسے ایسے بیغیرنہیں آئے جوتم کو تھارے رب کی آیتیں سنائیں اور تم کواس دن کی طاقات سے ڈرائیں، وہ کہیں گے کیول نہیں، گرمنکروں کے اوپرخدا کاحکم عذاب ثابت ہوگیا۔ کہاجائے گاکہ داخل ہوجاؤجہم کے دروازوں ہیں، ہمیشہ رہنے کے لئے۔ یہ ایک بری جگہ ہے کھمنڈ کرنے والوں کے لئے را ور جولوگ اینے رہ سے ڈرتے تھے انھیں گروہ درگروہ جنت کی طرف ہے جایا جایا ہے گائیہاں تک کہ وہ جب وہاں پہنیں گے اوراس کے در وازے کھوسے چائیں گے ، اور اس کے ذمہ داران سے کہیں گے کہم پرسلامتی ہو، تم بہت اچھ آسے ، يس داخل بوجا دَاس بين مميشه كے لئے ۔ اور وہ كبيں گے شكر ہے اللّٰهِ كا جس نے ہمار بے ساتھ اپنا وعدہ سچاکردیا اور ہم کوزمین کا وارث بنادیا ، ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی مگربنائیں ، بیس کیا نوب بدلہ ہے عمل كرنے والول كا۔ اورتم ديھيو گے كه فريشتے عربش كے گرو گھيرا بنا سے مہوسے اپنے رب كى حمد وسيسے كريب ہيں -اور لوگوں كے درميان حق كے ساتھ فيصلہ كرديا جائے گاكہ مادئ تعربيث اللہ كے سك ہے جورب ہے سارے جہان کا (الزمر ۵۵ - ۷۷)

### نماز

یں ہیا اللہ ہوں میر ب سواکوئی مبو دنہیں ، ب س میری بندگی کر اور نماز قائم کر میری یا د کے دفت تسران کے دفلہ سے اور اللہ کے دفت تسران ب شاک فیلے دفلہ ہے۔ اور دات کے دفت تبجد پڑھو، یہ تعارب بے نفل ہے ، قریب ہے کہ شک فیر کا قرآن شہود ہوتا ہے۔ اور دات کے دفت تبجد پڑھو، یہ تعارب سے نفل ہے ، قریب ہے کہ بیرارب تجھ کو مقام محود پر اٹھا کے دبی اسرائیل ۹ ء ۔ ۸ ء) ۔ اور نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچورات گزر نے ہو۔ با اسلیم نیکیاں برائیوں کو دور کردیتی ہیں، یہ ایک یا د دہائی ہے ان لوگوں کے بیر اور کچورات گزر نے ہیں۔ بلاشہ نیکی کرنے والوں کا اجمعنائ نہیں کرتا د ہود ۱۱۵ ۔ ۱۱۳ ) ۔ اپنی نمازوں کی نماز کی ، اور النہ کے آگے جھک کرکھڑے میر دالبقرہ ۔ ۲۳۸ ) ۔ اور جب کی نماز کی ، اور النہ کے آگے جھک کرکھڑے میر دالبقرہ ۔ ۲۳۸ ) ۔ اور جب کی نماز کی ، اور النہ کے آگے جھک کرکھڑے میر دالبقرہ ۔ ۲۳۸ ) ۔ اور جب

نمازسے فارغ ہوجا و تو کھوطے اور لیٹے اور بیٹھے ہرمال میں اللہ کو یا دکرتے رہو ا ورجبتم کوا طمیہ نا ان ہوجائے تو پھرنماز قائم کر و بلا شب نماز ایمان والوں پر دقت کے ساتھ فرض کی گئ ہے (المنسار ۔ ، ۱۲) ۔ پڑھو اس کتاب کو جو تھاری طرف وحی کی گئ ہے اور نماز قائم کر و، یقینًا نماز فحش ا ور برے کا موں سے بڑھو اس کتاب کو جو تھاری طرف وحی کی گئ ہے اور نماز قائم کر و، یقینًا نماز فحش ا ور برے کا موں سے مروکتی ہے اور نماز تا ہے جو کچھتم کوگ کرتے ہو دالعنکبوت ۔ ہم)

#### روزه

### انعنياق

اے ایمان والو، جو کچھ م نے تم کو دیا ہے اس بیں سے خرچ کر و، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس بیں نہ خرید وفروخت ہوگی اور نہ دوستی کام آئے گی اور جوانکار کرنے والے ہیں وہی دراصل ظام ہیں (البقرہ ہم ۲۵) جولوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اللہ بڑھ ایس سے سات بالین نکیس اور اس کی ہربالی میں نئو وائے ہوں۔ اور اللہ بڑھا آ اللہ کی حیج سے کے جائے مال اللہ کی وسعت والاسرب کھ جانے والا ہے۔ ہولوگ اپنے مال اللہ کی سے جس کے لیے جائے اللہ اللہ کی صفحت والاسرب کھ جانے والا ہے۔ ہولوگ اپنے مال اللہ کی

راہ میں خرج کرتے ہیں ، پھرخرج کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ دکھ دیتے ہیں انھیں کے لئے اللّٰہ کا تواب سے ان کے ریاس ۔ ان کے لئے نہ کوئی ڈر ہے اور نہ وہ عمگین ہوں گے۔ نرم جواب دیناا وردر گذر کرنااس خیرات سے بہترہے جس کے پیچے دل آزاری لگی ہوئی ہو، اور اللہ بے نب ز ادر تحمل والاسے - اے ایمان والو، احسان جتاکر اور دکھ دے کراپنی خیرات کو اکارت نرکر و، اس شخص کی طرح جواینا مال دکھا وا کے لیے خریج کرناہیے اور اللہ بیا ور آخریت کے دن پر ایمان نہیں رکھنا۔ اس کی مثال ابسی سے جسے ایک چان موجس برکھ مٹی ہو، بھرجب اس برزور کا بینے برسا تومٹی بہدگئی اورصات چٹان رہ گئی۔ ایسے نوگ اپنی کما نی سے کھے ہی حاصل نہ کرسکیں گے ا در اللّٰہ منکروں کو سیدھی را ہ نہیں د کھاتا ۔ اور ان توگول کی متال جواینے مال اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لئے اور اپنے دیوں کو تا بت كميك خريج كرية بي اس باغ كى طرح سے جو بلندز مين بر ہو،اس برز دركى بارش ہوئى قو وہ دگنا كيل المايا اور اگر بارش نہ ہوئی تو کھواری کافی ہے ۔ اور اللہ خوب دیکھر ہاہے جو کھے تم کرتے ہو۔ کیاتم میں سے کوئی یہ لیندکرے گاکداس کے پاس تھجور درل اور انگورول کا ایک باغ ہو، اس کے پنیے نہرس بہتی ہول ، اس باغیں اس کے لئے برسم کے عیل ہول اور اس پر بڑھا یا آجائے اور اس کے بیچے کم زور ہوں ، اس وقت باغ پر ایک بكولد أيرك بس بين أك بواوروه باغ جل جائ الله السطرح ابنى بالين تهاري سامنے بيان كرتا سے تاكمةم سوجيد اسايان والو، اين كمائ موسة ستقرب مال بين سع خريج كروا وران چيزون ميسع خرج كروجوم في تمهارے لئے زمین سے پیراکی ہیں۔ایسانہ مبوكداس کی راہ میں دینے کے لئے بُری جیسین چھا نٹنے لگو ، حالا نکہ و ہی چیزاگرتھیں لینا ہوتوتم ہرگز اس کو لینا گوارا نہرو مگریہ کہشیٹم پیشی کرجاؤ۔ اور جان لوکہ اللہ بے نیاز ہے خوبیوں والا ہے۔ سنسیطان تم کو تنگ دستی سے ڈرا تا ہے اور بے جیائی کی راه سجمانا بهاوراللهم كو دعده ريتاب اين تجشش كا اورفضل كا- اورا للروسعت والاجان والا ہے۔وہ جس کوچا ستا ہے مکرت عطاکر تاہی اور حس کو حکمت مل اس کو سبت بڑی خوبی مل گئ اور صبحت وی قبول کرتے ہیں جوعقل والے ہیں ( ۲۹ – ۲۲۱)

### عمره اور حج

جادر عمرہ کو برراکر دانٹر کے لئے ،ادراگرتم ردک دے جاد تو ہو قربانی میسرآئے اسی کو بین کرد دادر ا بہنے سرنہ مونٹر دجب تک کہ فربانی اپنے تھے کانے نہ بہنچ جائے۔ گرج شخص مربین بویا اس کو سر کی تحلیف ہوتو اس کے لئے فدیہ ہے ردزے رکھنا یا صدقہ دینا یا قربانی کرنا ۔ بھر حب نم کو امن ہوجائے

توجوشخص جے کے ساتھ عمرہ کو ملائے قواس پر قربانی ہے جو اسے میسرآئے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو تین روزے جے کے زبانیں اور سات گھر پنج کراس طرح وہ پورے دس روزے رکھ نے بہم اس کے سے ہے جس كا كھرسىجى حرام كے قربىي نە ہواور الله سے ڈرو اورجان لوكە الله سخت مىزا دىنے والا ہے ۔ جے كے چندمعلوم جینے ہیں، جو شخص ان مہینوں میں تج کی نیت کرے تواس کے لئے جے کے دوران میں کوئی سشہوانی فعل اور کوئی بدعملی اور کوئی لڑائی تھے گھیے کی بات جا تزنہیں ، اور چنگی تم کرتے ہواللہ اس کوجانتا ہے۔ اورزاوراه لے بیاکرد اسب سے بہرناوراہ تقوی سے بیں مجھ سے ڈرو اے عقل والوتم برکوئی گناہ نہیں کتم اپنے رب کا فصنل تاسش کرو ، تھرجے عرفات سے چلو توسٹعر حرام (مزدلفن) کے باس تھے کہ اللہ كويا وكروا وراس كواس طرح يا وكروجيساكهاس فيتمهيس سكها ياسيد ، ورنداس سع بهلي تم تطبيك بعرست وك تھے اس كے بعد طوا ف كے لئے تجروجاں سے سب لوگ تھرس اور اللہ سے معافی جا ہوئيے شک الله تخشف دالام بان سے۔ پھرجب ابنے جے کے ارکان پورے کربوتو اللہ کو یا دکر و جیسے کہ تم ا بنے باب دا داکویا دکرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ باد کرو۔ سیں کوئی ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں دیدے، اور اس کے لئے آخریت میں کوئی حصرتہیں۔ اورکوئی کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہم کو دنیا میں تعبلائی دے اور آخریت میں تعبلائی دے اور سم کو آگ کے عذاب سے بچار میں لوگ اپنی کمانی کےمطابق حصہ یا کیں گے اور اللہ حبار حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کویا دکرو کنتی کے چند دنول میں بھر چھنفس دوہی دن میں حباری جا گیا تو اس پرگناه نہیں اور جوشخص تھم گیا تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں اس کے لئے جوالٹرسے ڈرے ،اور ایٹرسے ڈرتے رہواورجان لوکہتم سب اسسی کے پاس جمع کئے جاکر گئے رائیقرہ سوری ۔ ۱۹۶۱)

#### مترباني

ہرامت کے لئے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرد کر دیا ہے تاکہ لوگ ان جانوروں پراللہ کا نام لیں جواس نے انھیں دے ہیں۔ پس تھارا خدا ایک ہی خدا ہے ، تم اس کے تابعدار بنو اور بشارت دے دو عاجزی کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے ان کے دل کا نب الحقے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرسنے والے اور نماز قائم کرنے والے اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے جانوروں کو ہم نے تھارے لئے النہ کی علامت بنایا ہے ، ان میں تھارے لئے کھلائی ہے۔ پس ایمنیں کھڑا کرے ان پر اللہ کا نام لو اور جب ان کی پیٹھیں زمین پر لگ جائیں تو ان میں سے خود بھی پس ایمنیں کھڑا کرے ان پر اللہ کا نام لو اور جب ان کی پیٹھیں زمین پر لگ جائیں تو ان میں سے خود بھی

کھا کہ اور کھلا کو تناعت سے بیٹھنے والوں کو اور ان کو بھی جواپی حاجت پیش کریں۔ ان جا نوروں کو ہم نے تعمار سے بسی کر دیا ہے تاکہ مشکرا داکر ور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچیا ہے اور نہ ان کا نون بلکہ اللہ کو تعمارا تقویٰ ہنچیا ہے۔ اس طرح اللہ نے ان کو تھا رے بس میں کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ اس نے تم کوراہ بتائی اور نوش خری دے دو نمی کرنے والوں کو د انجے سے سے ہم ہو)

## الٹرکی بیندگی

النّدي كا بي جو كچيدكة سمانون اور زبين بن بي اورتم اين جى كى بات كو نواه ظاہر كرويا اس كو چياؤ، النّد برحالى تم سے اس كا حساب ہے كا بجروه جس كوچا ہے گا نجنے كا حس كوچا ہے گا عذاب دے گا اور النّد بر چيز پر قا در ہے رسول اس بدايت پر ايمان لايا ہے جواس كے دب كى طون سے اس پر اترى ہد اور النّد بر اور اس كے ذرستوں پر اور اس كى كتابوں پر اور اس كى درسولوں بر، ان كاكم بنا ہے كہ بم اللّذ كے پيني بروں بين تفريق نہيں كرتے، اور الحفول نے كہا كہ بم ني منا اور بم نے اطاعت كى، بم تيرى بخشش چا ہت ہيں اے بھارے دب، اور تيرى بى طوف لوش كر آنا ہے سنا اور بم نے اطاعت كى، بم تيرى بخشش چا ہت ہيں اے بھارے دب، اور تيرى بى طوف لوش كر آنا ہے اللّٰه كسى پر اس كى طاقت سے زيادہ بوجھ نبري خوالى ، برايك كو منا ہے جواس نے كمايا اور بمايك پر پڑنا ہے جواس نے كمايا اور بمايك بر پڑنا ہے بھولیں يا چوكيں ، اے بھارے دب بم پر وہ بوجھ نه بركہ حس كو اٹھانے نى بم كر کو طاقت نبيں ، ور گذر كر اور بم كو بھن و سے الكوں پر ڈالا تھا ، اے بھارے دب بم پر رقسم فرما ، تو ہى بمارا مولى ہے ، بس منام دوں ہے مناب درگذر كر اور جم کے درگذر كر اور جم كو بھن و ركا ہ تو ہى بھارا مولى ہے ، بس منام دوں کر درگزار کر اور جم کے درگذر كر اور جم کو بھانے ہيں بمارى مدد كر (البقرہ ۔ آخر)

#### ر بنسر لعیرت

بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا ناسٹ کرا ہے۔ اور اگر تھیں ان سے اعراض کرنا ہواس بنار پر کہ ابھی تم النّٰدک اس رحمت کوحس کے تم امیدوار ہوتالاش کرر ہے ہو توان کو نرم ہواب دورا پنا ہا تھ نہ تو گردن سے باندھ لواور نہاس کو بانکل کھلا چھوڑ دو کہ تم ملامت زدہ اور عاجز بن کررہ جاؤ۔ تیرارب جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو کھول دیتا ہے اور حس کے لئے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے باخبرہے اور ان کو دیکھ رہا ہے۔ اور اپنی اولا دگومفلسی کے ڈرسے قتل نہرو، ہم اتفیں بھی مزق دیتے ہیں اور تم کو تھی ۔ بے شک ان کو قتل کرنا مٹراگناہ ہے۔ اور زنا کے قریب نہاؤوہ بے جیائی ہے اور بری راہ ۔اوراس جان کوتسل نکروجس کوانٹہنے حام کیاہے گریق کے ساتھ،اور بوظلم سے ماراجائے تو اس کے ولی کوہم نے قصاص کائ دیا ہے ، بیس وہ قتل کرنے بیں مدسے نزکلیں ، اس کی مدد کی جائے گی۔ اور يتيم كے مال كے ياس مذجا و مگر حس طرح كربہتر ہو يہاں تك كدوہ اپنى پورى عمركو بہنے جائے، اور عہد کوبیراکرو، ہے شک عہد کے بارے میں پوچھاجائے گار اور جب ناپ کرد و توبیر ابھرکر دو اور تواو تو تھیک تراز دسے تولو، بربہتر ہے اور اس کا انجام اجھا ہے۔ اور الیسی جیز کے پیچھے نہ لگوجس کا تھیں علم منہو، مے شک کان اور آ نکھ اور دل سب کے بارے میں بوچھ ہوگی۔ اور زبین میں اکٹرکر نجاد، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور نہیہاڑوں کی بلندی کو پینے سکتے ۔ ان میں سے ہربداکام تیرے رب کے نزدیک نابسندیدہ سے سے محمت کی باتیں ہیں ہوئیرے رب نے وی کی ، اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسسرا معبودنه بنا درنة تم جهنم ميں طال ديئ جاؤك ملامت زده بوكر اور بجسلائى سع محسردم بوكر ربن اسرائيل ۹سسه ۲۲)

#### رحمان کے بندیے

اوردمن کے بندے وہ ہیں ہوزمین پر نرم جال چلتے ہیں اور جب جاہل ان سے الجھیں تو وہ کہددیے ہیں تم کوسلام۔ اور جو اپنے رب کے حضور سجدہ اور قیام میں را ہیں گزارتے ہیں۔ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم کوجہم کے عذاب سے بچاہے اس کا عذاب تو لیک جانے والا ہے۔ وہ بڑا ہی براٹھ کا نا اور مقام ہے۔ اور جو خرچ کرتے ہیں تو نفضول خرچ کرتے ہیں اور ناخل ، بلکہ ان کا خسر پر دونوں کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی اور موبود کو نہیں پکارتے اور وہ اللہ کی حمام کی ہوئی جان کو ناحی فتی نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ہے کام کرے وہ اپنے کی حمام کی ہوئی جان کو ناحی فتی نہیں کرتے اور نہ وہ زنا کرتے ہیں اور جو کوئی ہے کام کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ یائے گا۔ قیامت کے روز اس کو دہرا عذاب دیا جائے گا اور اسی ہیں وہ ہمین نہ ذلت

کے ساتھ رہے گا۔ الّا یہ کہ کوئی توبہ کرے اور ایمان لائے اور علی صالح کرے توابیہ لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا ور اللہ بخشے والا جہریان ہے۔ اور جوشخص تو برکے اور نیک عمل کرے تو وہ اللہ کی طرف بلٹ کی طرف بیٹ اللہ بھٹنا چا ہے۔ اور وہ لوگ جو حجوظ کی گوا ہی نہیں دیتے اور جب وہ کی تو جہوش کی گوا ہی نہیں دیتے اور جب وہ کی تو جہو جن برگزر نے بین تو شرافت کے ساتھ گزرجاتے ہیں۔ اور جبین اگران کے رہ کی آئیوں سے نصیحت کی جائے تو وہ اس پر اندھ ہرے کی طرح نہیں گرے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رہ ہم کو اپنی بیویوں اور ابنی اولادسے آنکھوں کی طرح نہیں گرے۔ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رہ بالا اپنی بیویوں اور ابنی اولادسے آنکھوں کی طرح نہیں اور اس ہیں ان کا استقبال تحیّۃ اور سلام کے ساتھ خانوں ہیں جگہ پائیں گے کیونکہ انکھول نے صبر کیا اور اس ہیں ان کا استقبال تحیّۃ اور سلام کے ساتھ ہوگا۔ وہ اس ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ طمکانا اور وہ مقام در الفرقان کو ساتھ

### بهروسه الندير

الله، اس مے سواکوئی معبود نہیں اور ایمان والوں کواللہ، کی پر پھروسہ کرنا چاہئے۔ اے ایمان لانے والونہ تعاری بیویوں اور تھاری اولادیں بھالہ ہے دیمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو اور اگرتم معاحث کرد اور درگزر کرو اور بخش دو توالٹہ بخشنے والا جربان ہے۔ تھارے مال اور تھاری اولاد ایک آز مائٹ ہیں، اور درگزر کرو اور بخشن دو توالٹہ بخشنے والا جربان ہے۔ تھارے بال اور تھاری اولاد ایک آز مائٹ ہیں، اور العاعت کرو اور بخت مال خریج کرد ، یہ تھا ہے لئے بہتر ہے۔ اور جوابنے دل کی تنگی سے محفوظ رہا تو ایسے ہی لوگ کا بیاب ہونے دا سے ہیں۔ اگرتم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تم کو کئی گنا بڑھا کردے گا اور تم کو بخش دے گا ، اللہ قدر دال اور بربر درست ہے (التغابی ۱۸ – ۱۳))

### حکمت کی ہاتیں

اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کونسیمت کرتے ہوئے کہا اے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کونٹریک نرکر نٹرک بلاسٹ بر بٹرا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں تاکید کی، اس کی ماں نے ضعف پرضعف اٹھا کر اس کو بریٹ میں رکھا اور اس کا دودھ جھوٹنے میں دوسال لگے، یہ کہ میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا، میری ہی طرف بلٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ تم پر دباؤڈ الیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے کو سٹریک کروجس کو تم نہیں جانتے تو ان کی بات نہ ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرو اور بیروی اس شخص کے راستہ کی کروجس نے میری طرف رجون کیا ہے۔ بھرتم سب کو میری طرف بلٹنا ہے، اس

وقت میں تم کو بتا دوں گاکہ تم کیسے علی کر رہے تھے۔ اے بیٹے ، کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو، دہ کسی چٹان میں ہویا آسمانوں میں یا زمین میں ، انٹراس کو نکال لائے گا وہ لطیعت و خبیرہے۔ بیٹے ، نمازقائم کرا در نیک کا حکم دے اور بدی سے منع کرا در جومصیبت پڑے اس پرصبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں ۔ اور لوگوں سے منع نہ بھیرا در زمین میں اکر کر نہیں ، انٹرکسی خود بسندا در فخر کرنے والے کو بسند نہیں کرتا۔ اور اپنی چال ہیں میانہ روی اختیا رکر اور اپنی آواز کو بہت سکھ، سب آواز ول سے زیادہ بری آواز گرھے کی آواز ہے (لقمان ۱۹–۱۳)

#### الترسے درنے والے

لوگ تم سے انفال کے بارے بیں پوچھتے ہیں ۔ کبوکہ انفال الشرادر اس کے رسول کے لئے ہیں ۔

بیس تم لوگ اللہ سے ڈر و اور آبیں کے معاملات درست رکھوا ور اللہ اور اسس کے رسول کی اطاعت کرو اگرتم مومن ہو۔ ایمان والے نؤوہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرزجاتے ہیں اور جب اللہ کی آبیں ان کے سامنے پڑھی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر بھر وسدر کھتے ہیں ۔ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس ہیں سے خرج کرتے ہیں۔

یہی لوگ ہے مومن ہیں، ان کے لئے ان کے رب کے پاس بڑے در جے ہیں اور بخشش ہے اور بہترین رزق ہے (الانفال سے ۱)

#### حيات طيب

انشد کم دیتا ہے انصاف کا اور کھلائی کا اور قرابت والوں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اور دہ منع کرتا ہے بے بے جیائی سے اور بدی سے اور زیا دتی سے ، انڈی کونصیحت کرتا ہے تاکہ ہم سبق لوا ور اللہ کے عبد کو پورا کرو عہد کرنے کے بعد نہ قوٹر وجب کہ ہم اللہ کو اچنے اوپر صنامن بنا چکے ہو، انٹہ جا تھے ہم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی طرح نہ ہوجا کہ حس نے حست سامن بنا چکے ہم اللہ جا تھے تھے کہ اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل وینے کا بہانہ سے سوت کا آبا ور کھراس کو قوٹر ڈوالا، تم اپنی قسموں کو ایک دوسرے کے معاملات میں دخل وینے کا بہانہ بناتے ہوتا کہ ایک گروہ دوسرے کروہ سے بڑھ جا کے بے شک اللہ اس کے ذریعہ تم کو پر کھتا ہے اور وہ قیامت کے دن تھا رے اختلاف کی حقیقت کھول دے گا۔ اور اگر اللہ چا بہتا تو وہ تم سب کو ایک امت بنا دیتا۔ گروہ حق میں کو چا بتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے اور ضرور تم سے تھا رے اگل

کی پوچھ ہوگ اورتم ابن قسموں کو آبس میں ایک دوسرے کو دھوکا دینے کا ذریعہ نہ بناؤکہ کوئی قدم جنے کے بعد اکھڑ جائے اورتم اس بات کی سزاچکھوکہ تم نے اللہ کے داستہ سے روکا ،اورتم کو بڑا عذا بہو۔اور اللہ کے عبد کو تھوڑے فائدے کے بدے نہ بچو ، ہو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تھارے لئے زیادہ بہترہ اگر تم جانو ۔ یو تھارے پاس ہے وہ ہمبیشہ رہنے والا ہے ، اور ہم صبر یو تھارے پاس ہے وہ ہمبیشہ رہنے والا ہے ، اور ہم صبر یو تھارے پاس ہے وہ سرب ختم ہوجائے گا ور جواللہ کے پاس ہے وہ ہمبیشہ رہنے والا ہے ، اور ہم صبر کرنے دانوں کو ان کے علی کا بہترین بدلہ دیں گے۔ جوشخص بھی نیک کام کرے گا، وہ مرد ہویا عورت ، اگر وہ مون ہے تو ہم اس کو ایک زندگی بسرکرائیں گے اور ان کو ان کے بہترین کا موں کے مطابق بدلہ دیں گر داننے لیا ہوں کے مطابق بدلہ دیں گر داننے لیا ہے ۔ 9 ۔ 9 )

#### حرام وطال

کہو اور میں تھیں سناول کہ تھارے رب نے تھارے دیے کیا چیزیں حرام کی ہیں۔ یہ کتم اس کے ساتھ کسی چیزکوشریک نے گزور اور مال بایہ کے ساتھ نیک سلوک کر در اور اپنی اولاد کومغلسی کے درسے مارند ڈالور ہم تم کو کھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی۔ بے شرمی کی باتوں کے قربیب مذجا وَ۔ نحاہ وہ کھیل مول یا جھی ۔ اور کسی جان کو ہلاک نہ کروجس کو ایٹر نے حوام تھیرایا ہے۔ مگر حق کے ساتھ اللہ ان باتوں کی تمفیں ہدایت کرتا ہے تاکہ تم سوجو۔ اور پیٹم کے مال کے قرب نہ جاؤر مگر ایسے طریعے سے چو بهتربوبهال تک که وه اچنے سن دست کو بہنج جائے۔ اور ناپ اور تول میں انصاف کر در بہمی سخف پر اتنی سی ذمردادی داست میں جتنااس کے بس میں ہور اورجب بات کہوتوانصات کی بات کہونواہ اپنے رست تددار کے خلات کیوں مذہور اور اللہ کے عبد کو بورا۔ افتد تھیں ان کی ہدایت کرتا ہے تاکہ تم تعیمت يرودا در سي راسته ميراسيدها راسته ب تم اسي برجلوا در دوسر راستول بربز جلو، كه وه الشرك داستے سے بٹاكرتم كومتفرق كرديں گے-النداس كى تم كوميليت كرتا ہے تاكتم بچو (الافعام مرہ ١٥١٠) كبو، مير ارب نے جو چيزي حرام كى بين ده يہ بين \_\_\_فش كام خواه كھلے بول يا چھيے اور گناه اورنائ زیاتی اوری کداللر کے ساتھ کسی کوشریک کروجس کے لیے اس نے سندنہیں آباری ۔ ادریہ کہ التديرانيي بات كبوجس كالمتعين علمنهيں - ہرگروہ كے كئے ايك مدت ہے ، كيرجب ان كى مدت آجاتى سے توایک گھڑی کی دیریا جلدی نہاں ہوتی ۔ اے بنی ادم ، جب تھارے یاس تم میں سے رسول آسی جوتم کومیری آیتیں سے نائیں تو جو کوئی ڈرے گااوراصلاح کرے گاتواس کے لئے نہ خوت ہے اور ندغم - اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹائیں گے اور ان سے سرکشی کریں گے تووہی آگ والے ہیں

جہال وہ ہمیشہ رہیں گے (الاعراف ہسے سس)

#### جنتی انسان

بے شک انسان بھیر پیداکیا گیا ہے۔ اس پرمھیبت آتی ہے تو گھر دا گھتا ہے۔ اور جب اس کو خوش حالی نھیب ہوتی ہے تو بخیل بن جاتا ہے، سوائے ان لوگوں کے ہونماز پڑر ھنے والے ہیں ۔ ہوا پی نمازی ہمیشہ پابندی کرتے ہیں۔ جن کے مالوں ہیں سائل اور محردم کا مقردی ہے۔ اور ہو روز جزاکو سچا مانتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان کے رب کا عذاب اور جو اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں بجزاپنی بیولیوں اور اپنی مملوکہ عور توں کے کہ ان کے ملئے ان برکوئی طاحت نہیں و وہی ہیں حد سے بھل جانے کے لئے ان برکوئی طاحت نہیں۔ البشہ جو اس کے علاوہ کچھا ورجا ہیں تو وہی ہیں حد سے بھل جانے والے ہیں۔ اور جو اپنی گوا ہیوں ہیں ہجائی ہو ان کے ساتھ جنت کے باعوں ہیں رہیں گا مور ہے باعوں ہیں دیا خوں بین رہیں گا در اپنے عہدی حفاظت کرتے ہیں۔ اور جو اپنی گوا ہیوں ہیں ہجائی برقائم رہتے ہیں۔ اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہی لوگ عزت کے ساتھ جنت کے باعوں بیس رہیں گے دا معارج سے ۱

#### اطبینان والی روح

انسان کا حال یہ ہے کہ اس کارب جب اس کو آزما تا ہے اور اس کو عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رہنے تجھ کوعزت وار بنایا۔ اور جب اس کو دوسری طرح آزما تا ہے اور اسس کی روزی اس برتنگ کر دیتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے جھ کو ذلیل کر دیا۔ ہر گزنہیں۔ بلکہ تم لوگ بیتی ہے ساتھ عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ میراث کا مال سمیرے کرکھا جاتے ہو۔ اور مال کی عجت یں بری طرح پڑے ہو۔ اور مال کی عجت بی بری طرح پڑے ہو۔ ہو۔ ہر گزنہیں۔ جب زمین کو توڑ توڑ کر دیزہ کر دیا جا کے گا اور متھارا رہب طاہر ہوگا اور فرشتے قطار ور قطار آئیں گے۔ اور جہنم اس روز سامنے لائی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آجائے گی۔ گراب سمجھ میں آنے کا موقع کہاں۔ ہوجی کا ، کاسٹ میں نے اپنی اس زندگی کے کوسمجھ آجائے گی۔ گراب سمجھ میں آنے کا موقع کہاں۔ ہوجی کا ویسا عذا ہ دینے والاکوئی نہیں۔ اور التہ جمییا بندھ کا ویسا عذا ہد دینے والاکوئی نہیں۔ اور التہ جمییا بندھ کا ویسا عذا ہد دینے والاکوئی نہیں۔ اور التہ جمییا بندھ کا ویسا با ندھنے والاکوئی نہیں۔ اے اطیبان والی روح ، چل اپنے رب کی طرف اسس صال بندھ کا ویسا با ندھنے والاکوئی نہیں۔ اے اطیبان والی روح ، چل اپنے رب کی طرف اسس صال بندھ کا ویسا بندھ کا ویسا با ندھنے والاکوئی نہیں۔ اے اطیبان ہوا میرے بندوں میں اور واخل ہوجا میری بندوں میں اور واخل ہوجا میری بندوں میں را لفج ، سے۔ اور

#### الشرواسك

اے ایمان دالو، سو دکی کئی حصہ بڑھاکر نہ کھا کہ اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور اس آگ سے ڈرو جو منکروں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ اللہ اور رسول کا حکم ما فو تاکہ تم پررتم کیا جائے۔ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت سارے آسمان اور زمین بیں اور جو اللہ ع ڈرنے والوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جو فراغت اور تنگی دو فول میں خرب کرتے ہیں۔ جو غصہ کو پی جانے والے ہیں، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پہند ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی براکام موجاتا ہے یا اپنی جان پر کوئی اللہ کو بہت پہند ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان سے کوئی براکام موجاتا ہے یا اپنی جان پر کوئی اللہ کو بہت پہند ہیں۔ اور یہ لوگ اپنے فعل گنا ہوں کو اللہ کے سوا۔ اور یہ لوگ اپنے فعل گنا ہوں کو اللہ کے سراے پاس یہ ہے کہ وہ پر اور کوئی معان رہے ہوں۔ ایسے لوگوں کی جزاان کے رہ کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کومعان کروے گا۔ اور ایسے باغوں میں انھیں داخل کرے گاجن کے نیچ نہریں ہتی ہوں گی۔ کیسا اچھا بدلہے علی کرنے والوں کے لئے (ال عمل نہ اس سے سا)

#### اصلاح كاطريقيه

#### كامياب تجارت

اے ایمان والو، کیا ہیں تم کو ایسی تجارت بتا کول جوتم کو در دناک عذاب سے بچادے۔ تم ایمان لاکو النّد پر اوراس کے رسول پر اورجہا دکر والنّد کی راہ ہیں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے ۔ برتمھارے لئے بہترہ اگرتم جانو۔ اللّٰہ تمھارے گنا ہوں کو معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں ہیں داخل کرے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور بہترین گھر ابدی جنتوں میں ، یہ ہے بڑی کامیابی اور دوسری چیز جوتم چا بہتے ہو ، اللّٰہ کی طرف سے نصرت اور جلد فتح ، اور ایمان والوں کو خوشس خبری دے دو۔ اے ایمان لانے والو، اللّٰہ کے مدد گار بنو، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے اللّٰہ کی طرف میرا مدد گار۔ حواریوں نے جواب ویا کہ بم ہیں اللّٰہ کے مدد گار۔ سیس بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لا یا اور ایک گروہ نے (الصف میں اس بم فیاری کا ایک گروہ ایمان لا یا اور ایک گروہ نے (الصف سے سے اس بم)

### نبكي كي حقيقت

نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے جہرے پورب کی طرف کر لویا تھیم کی طرف ، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ برا در آخرت کے دن برا ور فرشتوں پرا در آسمانی کتا بوں پرا در سینیبروں پر، اور اپنا بسندیدہ مال رشتہ داروں کو دے ادر یتیموں کو اور مسلینوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور گردن جھیڑانے کے لئے ، اور وہ نماز قائم کرے اور زکو تا اوا کے ادر وہ لوگ کہ جب عہد کریں تو اپنے عہد کو بوراکریں اور صبر کرنے والے تنگی اور مصیبت کے وقت اور جہا دے وقت ، یہی سے لوگ بیں اور ہی وہ لوگ بیں جو اللہ سے قرنے والے بیں دہ لوگ بیں جو اللہ سے قرنے والے بیں دالبقرہ ۱۷۷)

#### الشركي مهما ني

کیا انکارکرنے دانے یہ خیال رکھتے ہیں کہ وہ مجھے چھوٹرکر میرے بندوں کو ابناکارساز بنالیں ، ہم نے آنکار کرنے والوں کی مہمانی کے لئے جہنم بناد کھی ہے۔ کہو ، کیا ہم نم کو بنائیں کہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ گھائے والے کون ہیں۔ وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں ھٹکتی رہی ، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ مبہت اچھا کام کررہے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں حبفوں نے اپنے رہ کی نشانیوں کا انکارکیا اور اس کی ملاقات کا یقین شکیا۔ بہس ان کے اعمال اکارت ہوگئے۔ فیامت کے دن ہم ان کوکوئی وزن نہ دیں گے۔ ان کا بدلہ جہنم ہے ، اس انکار کے

سبب سے جو انھول نے کیا، اور انھول نے میری نشانیول اور میرسے بیغیروں کا مذاق او ایار ہولوگ ایمان لائے ا درنیک علی کیا ان کی میزیانی کے لئے فردوس کے باغ ہوں محے جن میں وہ ہمیشدر میں گے اور تھی اس سے بھلنا منجابیں گے۔ کہو اگرسمندرمیرے رب کی باتیں مکھنے کے لئے روشنانی بن جائے توسمندرختم ہوجائے گا مگرمیرے رب کی باتیں ختم ند موں کی ، خواہ ہم اتنی ہی روسٹنائی اور لے آئیں۔ کہوکہ میں توایک انسان ہوں تم ہی جیسا ، میری طرف دی کی گئی ہے کہ تھارا معبود ایک ہی معبود ہے ، سیں جوشخص اپنے رب سے ملنے کا امید دارہواں کو چاہتے کہ نیک عمل کرے اور بندگی ہیں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کومٹریک نکرے والکہفت ۱۱۰ ۔ ۱۱۰)

### مومن کی معاشی زندگی

اے ایمان لانے والوحب بکادا جائے نماز کے لئے جمعہ کے دن توالٹرکے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فرونحت چیوژ دو، پرتھارے لئے بہتر ہے اگرتم جانو۔ پھر جب نماز بوری ہوجائے توز بین ہر کھیل جاؤ اور التركافضل الماش كرور الدر التركوببت يا دكرو، تاكمةم كامياب بور ا ورجب الخول في تجارت ا ورهيل تما شا دیچھاتواس کی طرف دور پڑے اور تم کو کھڑا چھوڑیا۔ ان سے کہوکہ جو کچھ اللہ کے یاس ہے وہ بہرہے کھسیال تملت سے اور تجارت سے ۔ اور اللہ سب سے بہر رزق دینے والا ہے والجمعة ١٩ - ١١)

#### فردوس واسك

كامياب بيوگئة ايمان لانے والے رجواپنى نماز ميں حفينے والے ہيں ۔ اور جو لغو چيزوں سے دورر ہتے ہيں۔ ا ور جزاؤة الاكرة بي ما ورجوايي شم كا بول كى حفاظت كرتے بي ، سواايى بيديوں كے يا ان عورتوں كے جوان کی ملک میں ہیں ، کدان براتھیں کوئی ملامت نہیں۔ مگر جواس کے علاوہ جا ہیں تو وہ صریعے بڑھنے والے بیں۔ اور جو اپنی امانتوں اور اسینے عہد کا کھاظ رکھتے ہیں۔ اور جوا پنی نماروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ بہی لوگ وارت بین جو فردوس کی درانت یائیں گے ، وہ اس بین مہیشہ رہیں گے ( المومنون اا۔ ا)

### سب کھالٹر کے لئے

التُدن ايمان والول سيمان كى جان اور مال خريدليا ہے اس قيمت پركدان كے لئے جنت ہے۔ وہ اللہ كى داه مي الرية بين اور مع راد تع بين اور مار ع جاتي بن ان سع الله كا دعده ب توراة من أنيل من اور قرآن مين اور كون بي جوالله سي بره كرابين دعده كابوراكرف والابوريس نوشى منا دَاسِن اس معامله برج تم في الله سي کیا ہے ، ہی سب سے بڑی کا میابی ہے۔ وہ ہیں الٹرکی طرف بیٹنے والے ، اس کی عبادت کرنے والے ، اس کی عبادت کرنے والے اس کا شکر کرنے والے اس کی خاطر زبین ہیں گردش کرنے والے ، اس کے آگے دکوع اور بجدہ کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور الٹرکے حدود کی حفاظت کرنے والے ، اور نوشش نیری وے دوایمان لانے والوں کو والتوبر ۱۱۲ ہے ۱۱۱)

### مومن الثركا درخت ہے

کیاتم نے نہیں دیھاکہ اللہ نے کسی مثال بیان کی، کلہ طبیبہ ایسا ہی ہے جیسے شجرہ طیبہ (اچھادرخت) اس کی چڑ گری جی ہوئی ہیں۔ وہ ہر وقت اپنے رب کے حکم سے اپن بیل دیتا ہے، یہ مثال اللہ لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ سوجیں۔ اور کلہ خبیشہ کی مثال شجرہ خبیشہ د بریب دیتا ہے، یہ مثال اللہ لوگوں کے لئے بیان کرتا ہے تاکہ وہ سوجیں۔ اور کلمہ خبیشہ کی مثال شجرہ خبیشہ د بریب درخت عبیسی ہے جوزیئن کے اوپر سے اکھاڑ لیا جائے، اس کے لئے کوئی تھیراؤ نہیں۔ اللہ ایمان والوں کو ایک قول ثابت کے ذریعہ دنیا و آخرت میں جماؤعطا کرتا ہے اور ظالموں کو بھٹ کا دیتا ہے اور اللہ کرتا ہے جوچا ہتا ہے (ابراہیم ۲۷۔ ۲۲)

#### الجفى نصيحت

التنديم دينا ہے كما مانتيں ان كابل كے سپر دكر وا ورجب لوگوں كے درميان فيصل كروتو انصاف ك ساتھ فيصل كرو - بست الله تم كوبہت الجمى بات كى نصيحت كرتا ہے - اور يقيناً الله سب كي كي سننے والا ديجنے والا ہے (النسار ۵۸) جس كوڈر ہوگا وہ نصيحت بكڑے گا - اور اس سے گريز كرے گا دہ مدبخت والا ديجنے والا ہوگيا وہ جس دہ مدبخت حسن كوبل كا اور اب ہوگيا وہ جس دہ مدبخت حسن كوبل كا مياب ہوگيا وہ جس نے پاكنرگ اختيار كى اور اپنے دب كانام يا دكيا م بجر نماز اواكى - مرتم لوگ دنيا كى زندگى كوتر جے ديے ہو - حالانك ترت زمادہ بہترہے اور باقى رہنے والى ہے (الاعلى ١١٥)

### تیا،ی کس کے لئے

تباہی ہے اس شخص کی ہوعیب نکاتیا ہے اور غیبت کرتا ہے۔ حس نے مال جع کیا اور اس کو گن گن کر رکھی۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ ہرگز نہیں۔ وہ شخص تو روندنے والی حبکہ میں بھینک دیا جائے گا۔ اور تم کیا جانو کہ دہ روندنے والی حبکہ کیا ہے۔ وہ اللہ کی سلکائی ہوئی آگ ہے جودنوں

# تک جاہیج گی۔ وہ ان پر بندکردی جائے گی ، اوپنچ اوپنچ ستونوں میں رہمزہ ) نشانیول کو چھٹلا نے والے

جوشخص میری نصیحت سے منھ بھیرے گا، اس کے لئے ہے تنگ زندگی اور قیامت کے دن ہم اسس کو اندھا اٹھا یا، و نیا میں تو میں آٹھ والاتھا۔ اللہ اٹھا اُٹھا یا، و نیا میں تو میں آٹھ والاتھا۔ اللہ فرمائے گا، ہاں، اسی طرح ہینجی تھیں تھا رے پاس ہماری نشانیاں، بھرتم نے ان کو عبلا دیا۔ اسی طرح آج تم کو تھیلا یا جارہا ہے۔ اسی طرح ہم حدسے گزرنے والے اور اپنے رب کی نشانیاں مذمانے والے کو بدله دینے ہیں، اور آخرت کا عذاب بڑا سخت اور بہت باتی رہنے والا ہے راطلہ ۱۲۷۔ ۱۲۷)

### انصاف کی گواہی

اسے ایمان والو اللہ کے لئے کھڑے ہونے والے اور انصاف کی گوائی دینے والے بنواورکسی گروہ کی دیٹمنی تم کو اتنامشتعل نہ کردے کہ آنصاف کو چھڑدو، انصاف کروریبی بات تقوی کے زیادہ قربیب ہے اور اللہ سے ڈرو اللہ جا نتا ہے ہو کچھ تم کرتے ہو۔ اللہ کا دعدہ ہے ایمان والوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے کہ ان کے لئے بڑی بخشش اور ٹواب ہے۔ اور جن لوگوں نے ابکارکیا اور ہماری آئیوں کو جھٹلایا تو دہی ہیں دوز نے میں جانے والے (المائدہ ۱۰۰۵)

#### انقلات تهين

ا ایمان والوجب سی گروہ سے تمھارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہوا در التہ کو بہت زیا دہ یا دکرد امید ہے کہ تم کامیاب ہوگے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرد اور آبیں ہیں جھ گڑا نہ کرد در نہ تم کم زور بوجا کہ گئے۔ اور تمھاری ہوا اکھ جے۔ اور تم ان بوجا کہ گئے اور تمھاری ہوا اکھ جے۔ اور تم ان لوگوں کے دکھاتے ہوئے نکے، اور وہ اللہ کے راستہ توگوں جیسے نہ بنوج ا اپنے گھرسے اتر اتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکے، اور وہ اللہ کے راستہ سے دوکتے ہیں اور اللہ ان کے علی کا اصاطہ کے ہوئے ہے (الانفال کہ ہے۔ ہیں)

#### اسلامی معاشرت

ا سے ایمان لانے والو اگرکوئی فاسق تھارے پاس کوئی خبرے کرا سے تو اس کی تحقیق کرلو ایسانہ ہوکہ تم مہم

کسی گروہ برنا دانی سے جایڑو بھر تھیں اپنے کئے پر بخیا وابو اور جان لوکہ تھارے درمیان اللہ کا رسول ہے، اگر وہ بیت سے معاملات میں تھاری بات مان بے توتم مشکل میں بڑجا کے ، مگرا لندنے تھارے اندر ریمان کی محبت ڈال دی اور اس کو تمھارے لئے دل میند بنا دیا اور کفرا درگناہ اور نافرمانی سےتم کو متنفر کردیا ، بہی لوگ نیک راستندیر ہیں۔ انٹر کے فضل اور احسان سے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور اگر مسلمانوں بیں دوگروہ آئیس میں نطیجائیں توان کے درمیان صلح کرادو ، بھراگران میں سے ایک گردہ دومرے گردہ برزیادتی کرے توزیاوتی کرنے والے سے لاور بیاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف بلط آئے پھر اگروہ پلٹ آئے توان کے درمیان عدل کے ساتھ طاپ کرا دو اور انصافت کردکیونکہ افتد انصاف کرنے والوں کولیند کرتاہیے۔ بےشک مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں بیں ا بینے بھائیوں کے درمیان تعلقاست کو درست كرو اوران رسے درو، امبدہے كتم بردحم كياجائے گا۔ اے ايمان والو ايک گروہ دوسرے گرده کا بذاق نداز استے ، ہوسکتا ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں ، اور ندعور تیں دوسری عور توں کا بذاق الرائيس بوسكتا ہے كه وه اكن سے بهتر بول - آبيس بيں ايك دوسرے يرعيب نه لگاؤ اور نه ايك دوسرے کوٹرے نام سے یا دکرو، گندگاری برا نام ہے ایمان کے بعد ، اور جو بازنہ آئے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بدگمانیوں سے بچے، یقینًا بیعن گمان گناہ ہوتے ہیں اورکسی کا بھیدنڈ ٹٹولو، اور ایک دوسرے کو پیٹھے سچھے برانہ کہو کیاتم میں سے کوئی اس کوبیسندکرے گاکہ وہ اپنے مرے ہوئے بجائی کاگومٹٹ کھائے، تم خود اس سے گھن کرنے ہواورائٹر سے ڈرو، بے ٹنک الٹرمعاف کرنے والا مهربان ہے۔اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد ایک عورت سے بیداکیا ا ورکیے تمھارے قبیلے اور برادریاں بنادیں تاکہتم ایک دوسے کو پہیانو یقینًا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والاوہ ہے ہو تمارے ایررسب سے زیارہ تقوی والا ہے، بے شک اللہ علیم و جیسر ہے (الحجرات ۱۱۱۳)

### التدكى طرفت دعوست

اپنے رب کے داست کی طرف بکارو ، حکمت اور عمدہ تفیحت کے ساتھ۔ اور لوگوں سے بحث کرو ابسے طریقے سے جو بہر ہو۔ تھارا رب زیا دہ بہر جانتاہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور اگر تم کون سبدھے داستے پر ہے ۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو میں اتنا ہی لوجتنا کہ تم پر زیا دتی کی گئی ہے ۔ اور اگر تم صبر کرو تو یقینًا بہ صبر کر سنے دالوں کے لئے بہتر ہے ۔ اور صبر سے کام لو، تھا را صبر التُری کے لئے ہے ، اور ان کی کارر وائیوں پر دل ننگ نہ ہو۔ اللّٰہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جواس سے اور ان کی کارر وائیوں پر دل ننگ نہ ہو۔ اللّٰہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جواس ہے

# ڈریں۔ اور جونیک عمل کرتے ہیں (انتی ۲۸ – ۱۲۵) انتیزی مطافی کرو

اے اوڑھ کر لیٹنے والے ، اٹھ اور لوگول کو خبر دار کر۔ اور اپنے رب کی بڑائی کا علان کر۔ اور اپنے آپ کو پاک رکھ۔ اور گئندگی سے دور رہ ۔ اور ایسا ندکر کہ احسان کرے اور بہت بدلہ چاہے ۔ اور اپنے رب کی خاطر صبر کرے بچر حب صور میں بھونک ماری جائے گی ، وہ دن بڑائی شکل دن بوگا ، منکو دن اپنے آسان نہ بوگا و ، وہ دن بڑی جزول میں سے ایک ہے ۔ انسان کے لئے ڈرادا ، تم مبے کی جب کہ وہ دوشن ہوئی ہے ۔ ووزخ بڑی چزول میں سے ایک ہے ۔ انسان کے لئے ڈرادا ، تم میں سے اس شخف کے کاموں میں میں سے اس شخف کے کاموں میں میں سے اس شخف کے لئے بوگا ہے یا ہے جے رہ جانا چاہے ۔ دہ مجرموں سے پوچھیں گے ، تم کو بھنسا ہوا ہے ۔ واکم میں طرف والوں کے ہوا ، وہ بانوں میں میوں گے ۔ وہ مجرموں سے پوچھیں گے ، تم کو کیا چیز دوزخ میں سے ایک ہوں ہے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات کے کاموں میں نہ تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات کے کاموں میں نہ تھے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات کے کے ۔ اور تم انصاب کے دن کو کھٹلات کے گئی (المدیز میں جو تھی بات ۔ اس وقت سفار شنس کرنے والوں کی سفار شنسان کے کاموں میں دائے گئی (المدیز میں جو تا ہوں کی دائے گئی (المدیز میں جو تا ہوں کی دائی کے کاموں میں دائے گئی (المدیز میں جو تا ہوں کے کاموں میں کھٹل کے گئی (المدیز میں جو تا ہوں کی دائی کو کھٹل کے کاموں میں دور کی کی در المدیز میں دور کو کھٹل کے کو کھٹل کو کھٹل کے کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کو کو کھٹل کے کو کھٹل کے کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کہٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کو کھٹل کے کھٹل کو کھٹل کو

## آخرت بهترسے

کامیاب ہوگیادہ بس نے پاک اختیار کی۔ اور اپنے رب کا نام یاد کیا اور نماز ٹرھی رنگرتم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ بات بچھلے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی ابسا ہیم اورموسیٰ کے صحیفوں میں (الاعلیٰ ۱۰۵)

# جن كى كوشىشىن قابل قدر كھيرى كى

ہم نے انسان کو پیدا کیا بانی کی ایک مخلوط ہوندسے ہاکہ ہم اس کا امتحان لیں ۔ بس ہم نے اس کو سننے اور دیکھنے والا بنے با انجار کرنے والا ہم نے انکار دیکھنے والا بنے با انجار کرنے والا ہم نے انکار کرنے والا بنے با انجار کررنے والا ہم نے انکار کرنے والا بنے با انجار کررنے والا ہم نے انکار کرنے والا بنے با انجار کو اور عوق اور مجرکتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے ۔ بیاشات نیک لوگ تشراب کے کرنے والوں کے لئے نیچر بن اور طوق اور مجرکتی ہوئی آگ تیار کرد کھی ہے ۔ بیاشات بندے بندے بنایں گے ، وہ ایسے بیاسے بنایسے بنایسے ہم کے جن میں جیشمہ کا فور کی آئیزش ہوگی ۔ اس جیشمہ سے الندے بندے بنایس گے من میں جیشمہ کا فور کی آئیزش ہوگی ۔ اس جیشمہ سے الندے بندے بنایس گے ، وہ

وہ اس کی شاخیس نکال لیں گے جس طرف چا ہیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جہ ندر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈررتے ہیں جس کی آخت ہرطرت چیلی ہوئی ہوگ۔ ادر وہ الشرکی محبت ہیں مسکین کو اور تیم کو اور ویہ الشرکی محبت ہیں مسکین کو اور تیم کو اور ویہ الشرک محبت ہیں۔ ہم کو توا ہے ہیں۔ ہم کو توا ہے ہیں۔ ہم کو توا ہے اس دن کی عذا ہے کا ڈر لگا ہوا ہے جو سخت مصیبت کا انتہائی طویل دن شکر یہ ہم کو توا ہے اس دن کی آخت سے بچالیا اور ان کو تا زو اس دن کی آخت سے بچالیا اور ان کو تا زو اور در سے نواز ا۔ اور انھول نے ہو صبر کیا اس کے ید لے بی ان کو جنت اور رشی باس عطافر مایا۔ وہل دہ اور نیم مشدوں پر شیک بعد کو میرکیا اس کے ید لے بی ان کو جنت اور رشی بباس عطافر مایا۔ وہل دہ اور نیم مشدوں پر شیک بوت کو ہوں گروں سے نواز اور ان کو رہت کی جھاؤں ان ہوں گے۔ وہ نہایت موز وی کا مردن کے سامنے لگائے ہوں کے برتن اور شیشے کے بیائے گرونت میں ہوں گے۔ وہ نہایت موز وں انداز سے بھر سے بوں گے۔ اور ان کی ضرح سے کے بیائے گرونت ہوگی۔ ہوں گے۔ اور ان کی ضرح سے کے ایسے لڑے ورزت ہوں کے اور ان کی سرونت کے ایسے لڑے ورزت ہوں کے اور ان کی سرون ہوں کے دوڑ سے بوں کے ہوں ہوں کے ہوں کے ہوں کے ایسے لڑے ورزت کی میز رہاں کو یا ندی کے دوڑ سے کے سرزیاس اور اطلس ودیبا کے کھڑے ہوں گے۔ ان کو چا ندی کے کئن پینا کے وائیس گے۔ اور ان کو چا ندی کے کئن پینا کے وائیس گے۔ اور ان کو چا ندی کے کئن پینا کے وائیس گے۔ اور ان کو چا ندی کے کئن پینا کے وائیس گے۔ اور ان کو کارب ان کو یا کندی کو کو گرائے ہوں گے دورات کے کارب ان کو یا کندی کو کئن پینا کے وائیس کے دورات کے اور ان کی ان کو کارب کی دورات کے دورات کی کئن پینا کے وائیس کے دورات کے دورات کے دورات کی دورات کے دورات

#### جرا وسراكادن

جب آسان بھٹ جلے گا۔ اور جب تارے بھرجائیں گے۔ اور جب سمندر کھاڑ دے جائیں گے۔ اور جب سمندر کھاڑ دے جائیں گے۔ اور جب فیری کھول دی جائیں گی۔ اس وقت ہرآ دمی جان ہے گا ہواس نے آگے بھیجا اور جواس نے پیچھے چھوڑا۔ اے انسان، کس چیزئے تجھ کو اپنے رب کریم کے بارے ہیں وھوکے ہیں ڈال دیا جس نے تجھ کو پیداکیا۔ پھر تجھ درست کیا اور تجھ کو تمناسب بنایا ۔ جس صورت ہیں جاہا تجھ کو جو ڈکر تیار کیا۔ ہرگز نہیں، بلکتم لوگ جزاور نوا کو جھٹلاتے ہو۔ حالا نکہ تمھارے اوپر نگراں مقرد ہیں۔ معزز تھفے والے ہو تمھارے ہرفعل کو جانتے ہیں۔ بے شک نیک لوگ فعتوں ہیں ہوں گے اور بے شک برے لوگ جہنے ہیں جائیں گے۔ جزاکے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور وہ اس سے ہرگز غائب نہ ہوسکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہوکہ وہ جزاکا دن کیا ہے۔ ہاں، تم کیا جانتے ہوکہ وہ جزاکا دن کیا ہے۔ ہیں۔ ہوں ہے دن دو دن ہے جب کہ

ا بک شخص کے لیے دوسرے کے لیے کچھ کرناممکن نہ ہوگا۔ اور اس دن فیصلہ صرف اینڈ کے اختیب ار بیں ہوگا (الانفطار)

### خداكامقبول دين

آ نیرت کا گھرہم ان لوگوں کے لئے خاص کردیں گے جود نیابیں ندبڑا بنناچا ہیں اور نہ فساد کرنا ،
اورعاقبت متقبوں ہی کے لئے ہے۔ جوکوئی بھلائی ہے کرآئے گا اس کے لئے اس سے بہتر کھلائی ہے۔
اور جوبرائی کے کرآئے تو برائیاں کرنے والے وہی سزایا ئیں گے جودہ کرتے تھے دقصص ہم درسہ،
جس شخص نے سکرش کی اور دنیا کی ذندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکا نہ دوز خ ہے۔ جوشخص اپنے رب
کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرااور نفس کو بری خواہشات سے ددکا ، اسس کا ٹھکا ناجنت ہے۔
دانازعات اس سے ہوکوئی اسلام کے سواکسی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ ہرگز اس سے قبول
داکیا جائے گا اور وہ شخص آخرت ہیں ناکام دنام اور ہوگا زال عمران ہر)

#### دعسا

سب تعربیت صرف الله کے لئے ہے جو تمام کا کنات کا پروردگارہے۔ بے حدم بربان، نہایت رخم دالا ہے۔ بدلہ کے دن کا مالک ہے۔ خدایا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجہ ہی ہے مددجا ہے ہیں۔ ہم کو سیدها راسته دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تونے انعام فرمایا جو تیرے معتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں (الفاتح)

#### ا سے ہمارے رہ

ا ہے ہارے رب، ہماری بھول اور ہماری غلطیوں پر ہم کونہ بچرا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بو جھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ رکھ جس کو اٹھا نے کی ہمیں طاقت نہیں رہم کومعا ف کر، ہمیں بخش دے۔ ہم پر رحم فرما ۔ تو ہما را مولا ہے، بیس تو اٹکا رکر نے والوں کے مقابلہ میں ہماری مددکر (البقرہ ۲۸۱) اے الله، سلطنت کے مالک، توجس کو چاہے سلطنت دے اور جس سے چاہے سلطنت جھیں ہے۔ توجس کو چاہے عزت دے اور جس کو جاہے ذلیل کرے۔ دے اور جس سے جاہم سلطنت ہے مالک کا میں داخل کر اسے مسلفلہ تا ہماں تو ہم جزیر تا در ہے۔ تو دن میں داخل کر تا ہے۔

ا ور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تومردہ سے زندہ کو بکالتا ہے اور زندہ سے مردہ کو نکالیا ہے اور نوجس کوچا ہتا ہے بے جساب زرق عطا فرما تا ہے دال عمران ۲۷ – ۲۷)

## ہم کو بچالے

اے ہارے درب ، ہیں اپنی ہیویوں اور اپنی اولاد کی طرت سے آنھوں کی طھنڈک دے اور ہم کو برہ برہ برگاروں کا امام بنا (الفرقان ہم) اے میرے دب ، مجھے نصیب کر کہ بی تیرے احسان کا شکر کروں ہوتو نے میرے اوپر اور میرے والدین کے اوپر کیا ہے اور یہ کہ میں نیک کام کروں ہوتھے کو بیندائے اور اپنی رحمت سے جھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کرنے (النمل ۱۹) اے ہمارے دب ، تیرار مم اور تیرا علم ہر چیز بر جھایا ہوا ہے ، تو ان لوگوں کو بخش دے حفوں نے تو بر کی اور تیرے راستہ بر جلے اور ان کو دوزت کے عذاب سے بچاہے ۔ اے رہ ، اور ان میں داخل کر مہیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا دعدہ تو نے ان سے کہا ہوں اور ان کی بیویوں اور ان کی اولا د بیں سے جو صالح ہوں ان کو بھی ، تو زبر دست ہے حکمت والا ہے ۔ اور بی کی جو ان کو خرابیوں سے اور جس کو تو اس دن خرابیوں سے اور جس کو تو اس دن خرابیوں سے بیائے اس برتو نے بڑار تم کیا ۔ اور بی بڑی کا میابی ہے دا المون سے اور جس کو تو اس دن خرابیوں سے بیائے اس برتو نے بڑار تم کیا ۔ اور بی بڑی کا میابی ہے دا المون سے در المون سے در المون سے در المون سے در المون سے بیائے اس برتو نے بڑار تم کیا ۔ اور بی بڑی کا میابی ہے دا المون سے در المون سے د

#### ہماری مددکر

اے ہمارے رہا، ہم کو دنیا میں بھلائی دے اور ہم کو آخرت میں بھلائی دے ۔ اور ہم کو آگ کے عذا ب
سے بچا (البقرہ ۲۰۱) اے ہمارے رب، ہمارے اوپر صبرانڈیل دے اور ہمارے قدمول کو جمادے اور ممنکر تو گوں کے اوپر ہماری مددکر (البقرہ ۲۵۰) اے ہمارے رب، ہما رے دلوں کو تو ہوائیت دینے کے بعد بھیرنہ دے ۔ اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطافر ما ۔ بے شک تو ہی سب کچھ دینے والا ہے (اَلْ عُمران ۸) اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے ۔ ہمارے گنا ہوں کو بخش دے اور ہم کو اگر کے عذا ہے ہے (اَلْ عُمران ۱۹)

## ہمارےسیندکویاک کردے

اے ہمارے رب، ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی ہو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں بیں ایمان والوں کے لئے کدورت نہ رکھ ۔ اے ہمارے رب، تو بہت مہر بان اور رحم والا ہے (الحشر ۱۰) الحشر ۱۰) اے ہمارے رب ، تو ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوطنا ہے۔ اوپر بھروسہ کیا اور ہم نے تیری طرف رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوطنا ہے۔ سوی

#### اجھا خاتمہ کر

## ہم پررجسسم کر

اے مبرے رب، مجھ کونماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولا د کوبھی۔ اے رب، میری دعا قبول کر۔ اے ہمارے رب، میری دعاقبول کر۔ ہا۔ ہمارے رب، مجھ کوا در مبرے والدین کوا ور تمام ایمان والوں کو اس دن معاف کر دے جب کہ حمالیہ قائم ہوگا رابراہیم اس ۔ ۱۰ ) اے میرے رب تومیرے والدین پررتم کرجس طرح انھوں نے مجھے پالا جب کہیں چھوٹا تھا ربنی اسرائیل ۲۰)

#### مم كوفتندندبن

اے ہمارے دیب، ہم نے اپنی جانول پرظلم کیا اور اگر تو ہم کومعات نہ کرے اور ہم بررحم نہ کرے تو ہم گھاٹا اضاف خوالوں میں سے موجا کیں گے دالاعراف ۳۳) اے ہمارے دیب، ہمارے اوپر صبرانڈیل دے احقاف والوں میں دنیا سے اٹھا کہ ہم نیرے فرمال بردار ہول (الاعراف ۱۲۹) اے دب، تو ہی ہمارا اور ہم کو گار ہے۔ بیس ہم کو بخش دے اور ہم پررحم کراور تو سرب سے اچھا بخشنے والا ہے۔ تو ہمارے لئے اس

دنیا بین بھی کھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ،ہم نے تیری طرف رجوع کیا (الاعراف ۲۵ - ۵۵) اے ہمارے رب ، ہیں ظالم لوگوں کے لئے فتنہ نربنا ۔ اور اپنی رحمت سے ہم کومنکرول سے نجات دے (پینس ۸۷ - ۵۸) اے زمین وا سمان کے بید اکرنے والے ، توہی میرارفیق ہے دنیا میں اور آخرت میں ۔ میراخاتمه اسلام برکر اور مجه کونیکوں کے ساتھ ٹائل کردے (بوسف ۱۰۱)

#### ہمارے کام کو درست کر دے

ا مير درب، توجيكو جهال لے جانبيانى كے ساتھ لے جا اور جهال سے تجھ كو بكال سيانى كے ساتھ نكال ، اورایی طرف سے ایک قوت کومیرا مددگار بنا دے (بنی اسرائیل ۸۰) اے ہارے دب، ہمیں اسنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے گئے ہمارے کام میں درستی فرما (الکہفت ۱۰)

#### محصح اكبلانه حجور

ا ہے میرے دی ، میرا سبینہ کھول دے اورمیرے کام کومیرے لئے اسان کر دے ۔ اورمیری زبان کی گرہ کھول دیے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں (طہ ۲۰ – ۲۵) اے میرسے رب ، مجھے زیا وہ علم عطا کر (طرس ا) اے رہے، مجھے ہماری لگ گئی ہے اور توسب سے شراح ہربان ہے دالا نبیار سوم) اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ دے اور توسب سے اچھا وارٹ ہے دالا نبیار ۹۸) اے میرے دب سکھے برکت والی جگہیں آبار اورتوسب سے بہترا تارنے والا ہے دا لمومنون ۲۹) اے میرے رب اپنے یہاں جنت میں میرے لئے ایک گھر بنا دے دالتحریم ۱۱) اے میرے رب ، جو تعبلائی تومیرے او پر آبارے میں اس کا محتاج ہوں (انقصص ۲۷) اے میرے رہا، مفسد لوگوں کے مقابلہ میں سیسری مدد کر (انعنکبوت ۳۰) اے رب، میں خلوب ہوگیا اس تومیرا بدلہ نے اے دانقمر ۱۰)

#### عذاب سي بجا

ا عمیر اس ایس تیری بنا و جامتا مول شیطانول کی اکسام شداور اے میرے رب ایس تیری بناه جا بتا بول اس سے کہ وہ میرے یاس آئیں (المومنون ۹۹ ۔ ۹۸) اے ہمارے رب بہم ایمان لائے ، تو بم کو بخش دے اور ہم بررحم کر اور توسب مہر بانوں سے زیادہ مہر بان ہے (المومنون ۱۰۹) اے ہمارے رب جہنم کے عذاب کوہم سے ہٹادے ، بیشک اس کا عذاب کھر لینے والا ہے (الفرقان ۲۵)

# دعاكبول فبول نهيس بموتي

افران نا المحروب المح

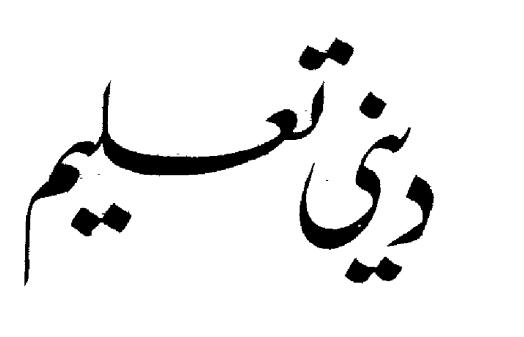

اور جو شنخص اسسلام (غدا کی اطاعت) کے سواکوئی اور دین جاہے گا تو وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کسیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامراد ہوگا۔

فران ۳: ۸۵

#### . لوحب ار

کہووہ الٹرایک ہے۔ انٹر ہے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولا د ہے اور نہ وہ کسی کی اولا دسے ۔اس کا کوئی ہمسرنہیں ۔

الله کی پاکی بیان کرتی ہے ہج ج ج آسمانوں اور زمین ہیں ہے اور دہ فالب اور تکیم ہے۔ اسی کی سلطنت ہے آسمانوں اور زمین ہیں۔ وہ زندگی بخشنا ہے اور وہ تنیا ہے۔ وہ ہر چے برقا در ہے۔ دہی اول ہے اور وہی آخری ۔ وی ظاہر ہے اور وہی فی ہیں۔ اور وہی ہر چے کا علم رکھتا ہے۔ مدید الله ، اس کے سواکوئی معبود نہیں۔ وہ زندہ ہے ، سب کا تھا شنے والا ہے۔ وہ نہ سوتا ہے اور نہ اس کو او تکھ لگی ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں ہیں اور جو پھے وہ نہ سی بی ہے اور نہ اس کے سامنے اس کی اجازت کے بنے رسفارش کرسکے وہ جاننا ہے جو کچھ ان کے ہے اور جو کچھ ان کے بیھے ہے اور وہ اسس کی معلومات ہیں سے کسی چے کا جم احال نہ ہوئی ہے۔ اور ان کی تکرانی اس پر خوائی گران ہیں۔ اس کی حکومت معلومات ہیں سی سے سی بر حجوائی ہوئی ہے۔ اور ان کی تکرانی اس پر فرائیمی گران ہیں۔ آسمانوں اور زمین سب بر حجوائی ہوئی ہے۔ اور ان کی تکرانی اس پر فرائیمی گران ہیں۔ بسی وہی ایک ذات سب سے بر تر اور عظیم ہے۔

وین کے معاملہ بین کوئی زبر دستی نہیں ۔ ہدایت گراہی سے الگ ہوگی ہے۔ اب جوکوئی سے الگ ہوگی ہے۔ اب جوکوئی سٹ بطان کا انکار کرے اور اللہ برایان لائے تواس نے مطبوط رسی بچڑی ہو تو شنے والی نہیں۔ اور اللہ رسب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔

الله مددگار ہے دیمان والوں کا، وہ ان کو اندھیرے سے اجائے کی طرف لا تاہے۔ اور جن لوگوں نے ایک کارکیا ان کے ساتھی سنسیطان ہیں، وہ ان کو اجائے سے اندھیر سے کی طوف نے انکارکیا ان کے ساتھی سنسیطان ہیں، وہ ان کو اجائے سے اندھیر سے کی طوف نے جاتے ہیں۔ یہی لوگ آگ میں جانے والے ہیں، وہ اس ہیں ہمیشہ رہیں گے۔ بقرہ

# ساری تعربیت الند کے لئے

ایک درخت ایک به حدبامعنی واقعه سع مگراس کواینی معنوبیت کاشعورنهیں به ایک پول نفاست اور لطافت كاننا بهكار ب مركوني كيول اين اس خصوصيت كونهب جاننا، ايك چریا بے صدین وجود ہے مگرکسی چریا کواینے حسن کا احساس نہیں۔ بہی حال دنیا کی تمن ا چنروں کا ہے۔ دنیا کی ہر چیز حسین نرین آرسے کا انتہائی کا مل کورنہ ہے۔ مگرکسی چیزکو بھی اپنی

اس حينيت كاكوني علمنهي ـ

بھرسن ولطافیت کی بینمائش گاہ کس کے لئے سجانی گئی ہے۔ یہ انسیان کے لئے ہے۔ تمام معلوم کائنان بیں انسان ہی واص مخلوق ہے جکسی چیزے حسن کو دکھیتا ہے اور اس کی خوبیول کومحسوس کرکے اس کی داو دے سکتا ہے۔ خدانے دنیا کی صورت میں ایک حسین آرب بنایا اورانسان کواس کی پرکھ دے کراس کوزیان عطاکی تاکہ وہ خدا کی حسین تخلیق کو ديجه كرجوم الطفح اوراين زبان سے اس كي خالق كو خراج تحسين بيش كرے۔ اسى كا نام حمدیا خداکی تعربین ہے۔ حرانسان کے اعلیٰ ترین جذبات کا وہ ندرانہ ہے جو خدا کسامنے بیش ہونے کے لئے انسانی الفاظ میں دھل جاتے ہیں.

حمدیہ ہے کہ ایک شخص دنیا بیں خداکی کاریگری کو دیکھے، وہ اس کے کمالات کو محسوس کرکے نروی اعظے۔ اور پھراس کی زبان سے بے نابانہ نکل ٹریسے کہ خدایا، ساری تعربیت نیرے سے ہے۔ تو یاک اور برنرہے ، خدایا تو مجھے اقرار کرسنے والوں بی تھے لے ا در مجھ کو ان لوگوں میں نہ بنا جن کو تو اندھی حالت میں اٹھائے گا ، کیونکہ انھوں نے تیرے تعسن کونہیں دیکھا، کیونکہ انھول نے نیرے کمالات کا اعترات نہیں کیا ۔۔۔ اللہ کو جلته بهرت إور الطفتي بيضت اس طرح يا دكرن كانام حمدسي خواه كيني والااست كلمات کوعربی زبان میں کھے یاکسی دوسری زبان میں ۔

# خدا کے فرشتے

فدانی تفدرت فاص سے جو مخلوقات ببیدائی ہیں انتقیں بیں سے اس کی وہ نورانی مخلوق ہے۔ مخلوق ہیں انتقیں بیں سے اس کی وہ نورانی مخلوق ہے جس کو فرشتے ہے شمار تعدا دس ہیں۔ وہ کائنات کے ہرگوشے میں خدا کے احکام بہنچا تے رہتے ہیں اور خدا کے حکم کے تحت اس کی وسیع سلطنت کا انتظام کر رہے ہیں۔

فرشتے خدا کے حد درجہ وفا دار کارندے ہیں جواس کے حکم کے تحت موجودات سکے پورے کارخانے کو چلاتے ہیں۔ زمین ، سورج ا ورستارے سلسل حرکت کرتے ہیں گران كى دفيار ميں كروروں سال كے اندر كھى كوئ فرق نہيں آتا ۔ يانى اور بارش كا ايك زير دست نظام ہے جوزمین کے اوبرار بول سال سے جاری ہے۔ زمین کی سطح برمراً ن طرح طرح سے درخت اوربود ہے نکل رہے ہیں۔ انسان اور دوسرے زندہ اجسام روزانہ بیدا ہوتے ہیں اور زمین براینارزق حاصل کرتے ہیں راس طرح کے ان گنت واقعات جو دنیا میں بہت بڑے پیان پر ہور ہے ہیں وہ کیوں کر مہور سے ہیں۔خدا کے دسولوں نے بتایا کہ پر سب کاسپ ایک خدائی نظام ہے حس کو درہ اپنے غیبی فرشتوں کے ذریعہ حیل رہا ہے۔ خدا اور اسس کی دوسری مخلوقات کے بیچ میں فرسنتے ایک قسم کا درمیانی وسیلہ میں جن کے دریعہ خدا اپنی تما مخلوقات برايغ حكمول كانفاذكرتا سع راسي طرح برفرشة خداك ببغمبرول تك خداكاكلام بہنچاتے ہیں۔ وہ انسانوں کے اعمال کار کارڈ تیار کررہے ہیں ۔ ان کے ذریعہ ضدا افراد اور قومول برابناافام آارًا ب اوران کوسنرائیں دنیا ہے۔فرشتے انسان کی روح قبض کرتے ہیں۔ اخیں وشتوں کے ذریعہ وہ صور بھون کا جائے گا جوتمام عالم کو درہم برہم کر دے گا اور بھر کھے لوگ جنت میں جگہ یائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں۔

# اللركارسول

كارخانه سے ایک مشین بن كركلتی ہے تو اس كے تركیب استعمال كا كانذہ عى سانھ رکھ دیا جا نا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک انجینرا تا ہے جوعملاً کرکے دکھا دے کمشین کوکس طرح جلانا چاہئے۔ انسان بھی ایک زیادہ پیجیدہ قسسمی زندہ شین ہے۔ وہ پیدا ہو کمہ اچانک اپنے آب کو ایک ایسی دنیایی یا تا ہے جہال کسی بہاڑے اور بداکھا ہوانہیں كه به دنیا كیاہے اور بہاں اس كوس طرح رہنا جا ہے۔ دنیا كی تعلیم گا ہوں ہیں ایسے انجینئر بھی تیار نہیں ہوتے جوزندگی کے راز کوجانیں اور انسان کے لئے علی رہما کا کام دے سکیں۔ اسى صرورت كو يورا كرين كالي ضلان اين رسول بهي - بررسول اين ساتھ التُدكاكلام لايار اس كلام كے ذريعه خدا نے انسان كوبتا باكه زندگى كى حقيقت كيا ہے ا وراً دی کوکیاکرنا چاہئے اور کیانہیں کرنا چاہئے۔اسی کے ساتھ رسول تمام انسانوں کے کے خدا پرستانہ زندگی کانمونہ تھے۔ آ دمی کن جذبات وخیالات کے ساتھ جئے۔ وہ ا بینے رب کوکس طرح یا دکرے۔ انسانول کے درمیان رہنے ہوئے وہ لوگوں کے ساتھ کس طرح معامله کرسے۔ اس کی دوستی اور دشمنی کی بنیا دکیا ہو۔ غرض ہرآ دمی صبح سے شام تک جزندگی گزارتا ہے اس کاعلی نمونداس کورسول کی زندگی بیس مل جا آ ہے ۔ فدانے اگرچیہ اومی کی فطرت میں حق اور ناحق کی تمیز رکھ دی ہے۔ زمین داسمان یں بے شمارنشانیاں بھیلا دی ہیں جن سے دی سبق حاصل کرسکے۔ تاہم اسی کے ساتھ خداسے انسانوں کی زبان بیں اپنی کتاب بھی آثاری اور انسانوں ہیں سے اپنے کچھ بندوں کو منتخب کرے اینا رسول مفرکیا تاکہ ہدایت اور گم راہی کو سمجھنے میں آ دی کے سائے کوئی

ستسبريافي ندرسے به

# ختم نبوت

بینمبر وبی حضرت محمد لی الله علیه وسلم الله که آخری رسول تھے۔ آب کے بعد اب کوئی رسول نہے۔ آب کے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، بہاں بک کہ قیامت آجا ہے۔

الله کاکتفیس مگردین سے جننے دسول آئے سب ایک ہی دین ہے کرآئے۔ ان کے بولنے کی زبانیں الگ الگ تھیس مگردین سب کا ایک تفاء مگر بھیلے نبیوں کی تعلیمات کو ان کے مانے والے ان کی اسلی حالت میں محفوظ نہ رکھ سکے۔ ہی وجہ ہے کہ بار بار پینمبرآئے رہے تاکہ خدا کے دبن کو از سرنو تازہ اور زندہ کردیں۔ مگر حضرت محصلی الترعلیہ وسلم کے بعد ایسا انقلاب آیا جس نے دین کو اس کی اس حفوظ کر دیا۔ اس سے اب نیا بیغمبرآنے کی حزودت باتی نہیں ہی ۔

رسول الندسی الند علیہ وسلم کے ذریعہ خدا کا دین اس طرح قائم ہوگیا جو آپ کے بعد ہر دور میں بیغ مرکا بدل بن سکے ۔ خدا کی کتاب وسی ہی کی وسی محفوظ ہے جیسی کہ دہ آسمان سے انزی تھی ۔ حتیٰ کہ اب برس کے دور میں جھیب کر وہ دنیا بھر میں ہرا دمی تک بہنج گئی ۔ رسول کی زندگی ایک کا ل نمونہ کی جینیت سے مستند کتابی مجموعوں میں مزب ہوگئی۔ رسول کے بعد ایک امیش ستقل امت و جو دمیں اگئی جو نسل دنسل قرآن دسنت کے علم کو لوگوں نک بہنجاتی رہے اور اس کے ساتھ دین کے طبقوں امت و مناز کیسے ٹر می جائے ) کو اس طرح علی طور پر بتاتی رہے کہی کو اس کی تعمیل میں دشواری ندر ہے ہر دور کا انسان دین کو تھیک اسی طرح پاتا رہے جس طرح رسول کے ذیا نہ کے انسانوں کو وہ رسول کے ذریعہ ملاتھا۔

جب دین محفوظ ہوگیا اور لوگوں کے درمیان ہمیشہ کے لئے اس کاتساس ستائم ہوگیا تواب نیا بنی آنے کی کوئی صرورت باتی نہیں رہی ۔ اب خداکی کتاب اور رسول کی سنت کے ذریعہ وہ کام ہوتا رہے گا جو پہلے رسول کے ذریعہ انجام پاتا تھا۔ پہلے یہ کام براہ راست رسولوں کے ذریعہ ہوتا تھا ، اب وہ رسول کی امت کے ذریعہ ہوگا۔

### فيامرت

ہرروزرات کے بعد دن آتا ہے۔ جو چیزی رات کے وقت اندھیرے بیں جی ہوئی تھیں وہ دن کے اجا ہے ہیں ایک ایک کرے سامنے آجاتی ہیں۔ اسی طرح موجودہ دنیا کے بعد آخرت کی دنیا آئے گی۔ اس وقت تمام حقیقتیں دن کی روشنی کی طرح کھل جائیں گی۔ آج آ دمی اپنی برائی کومصنوعی اعمال ہیں چھپالیتا ہے۔ کسی کو تو بھورت الفاظ س گئے ہیں جواس کی باطل پرستی کوحتی بستی کے روب میں بیش کرر ہے ہیں۔ کسی کے لئے اس کی ظاہری رونقیں اس کی باطنی گندگ کا پر دہ بن گئی ہے۔ ہرآ دمی کی حقیقت "رات "کی تاریکی میں ڈھکی ہوئی ہے۔ مگر قیارت اس کا پر دہ بن گئی کے تمام پر دول کو بھاڑ دے گی ، وہ دن کی روشنی کی طرح ہر چیز کو اس کی اصلی صالت میں دکھا دے گی۔

وہ دفت بھی کیسا بجب ہوگا جب حقیقتوں سے بردہ اٹھا یا جائے گا۔اس دن ہرا دمی و ہاں کھڑا ہوا دکھانی دے گاجہاں وہ حقیقۃ تھا نہ کہ اس معنوی مقام برجہاں وہ آج ا پنے کو کھڑا کئے ہوئے ہے ۔

کتنے لوگ ہو آج افتدار کے مالک بنے ہوئے ہیں اس دن ان کے پاس عجز اور بے چارگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ کتنے لوگ ہو آج انصاف کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس دن وہ مجرموں سے کمٹرے میں کھڑے ہوئے نظراً ہیں گے۔ کتنے لوگ ہو آج اہم شخصیت کا درجہ بائے ہوئے ہیں اس دن وہ کیٹرے مکوٹروں سے زیادہ حقیر دکھائی دیں گے۔ کتنے لوگ جن کے باس آج ہر بات کا شان دارجواب ہے اس دن وہ ابسے بے جواب ہو چکے ہوں گے جیسے کہ ان کے یاس الفاظ ہی نہیں۔

# جب موت آئے گی

اگرآب این دونول آنھیں بندکرلیں توساری دنیاآب کے لئے تاریک ہوجائے گ ر
سورج کی روشنی اور آسمان کی بلندی سے لے کر درختوں کی سرسبزیاں اورشہروں کی رفینیں تک
سب اندھیرے میں جھب جائیں گی۔ ساری چیزیں موجود ہوتے ہوئے بھی آب کے لئے غیرموجود
بن جائیں گی۔

اسی ہی کچھ مِثال آخرت کی ہے۔ آخرت ایک کمل حقیقت ہے۔ بلکہ آخرت سب سے برگ حقیقت ہے۔ بلکہ آخرت سب سے برگ حقیقت ہے۔ مگر وہ ہم کونظر نہیں آئی کیونکہ وہ ہمارے لئے غیب میں ہے۔ اس کی طرب سے ہماری آنکھوں سے ہماری سے ہماری آنکھوں سے ہماری آنکھوں سے ہماری سے ہماری آنکھوں سے ہماری سے ہماری

ایک شخص کی آنکہ پر پٹی با ندھ کر اس کوزندہ شیر کے سامنے کھڑاکر دیاجائے۔ وہ بائل بے خبر پوکہ وہ کہال کھڑا ہے۔ اس حالت میں اچا نک اس کی آنکھ کھول دی جائے۔ اس وقست زندہ اور کھلے ہوئے شیر کو اپنے سامنے دیکھ کراس کا جو حال ہوگا اس سے کہیں زیادہ بد جواسی آدی کے اور اس وقت طاری ہوگی جب کہ وہ موت کے بعد اچانک آخرت کو دیکھے گا۔

و قضف ہودنیا ہیں اپنے آپ کوبہت سے سہاروں کے درمیان پا آتھا، اچانک دیجے گاکہ وہ بالکی بے سہارا ہوجیکا ہے۔ اس کے وہ دوست اس سے چھوٹ چکے ہوں گے جن کے درمیان وہ تفریح کرتا تھا۔ اس کے وہ بیری بیجاس کے لئے غیرین چکے ہوں گے جن کو وہ اپنا سمجھ کرا بنا سب کچھ ان کے اور پر فریان کررہا تھا۔ اس کے وہ ما دی اسباب جن بروہ اعتماد کئے ہوئے تھا مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ بے حقیقت تایت ہوں گے۔ وہ بائیں جن کو وہ بے وزن سمجھ کرنظرا نداز کر دیتا تھا وہ لو ہے اور نتیجہ سے بھی زیادہ سے بھی زیادہ سے بھی زیادہ سے بھی زیادہ سے بی کراس کے سامنے کھڑی ہوں گی۔

### دوسری دنیا

فداکی موجوده دنیا حددرج کمل دنیا ہے مگراس کا نظام امتحان کے مقصد کے تحت
بنایا گیا ہے ، خدا کے منصوبہ کے تحت مستقل اور میاری دنیا وہ ہے جو جزا وسنزا کے
تقت اضول کو پورا کرے۔ موجودہ دنیا میں ابسا نہیں ہوتا۔ اس لئے امتحان کی مدت پوری
ہونے کے بعد خدا موجودہ دنیا کو توڑ دے گا اور دومری زیا دہ کا مل دنیا بنائے گا جہاں
برے لوگ اور اچھ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہوجائیں اور ہرایک اجینے علی کاٹھیک ٹھیک
بدلہ یا سکے۔

موجودہ دنیا میں ایک عجیب وغریب نضاد نظراتا ہے۔ یہاں چڑیاں خداکی حمد کے نفحے گاتی ہیں مگرانسان انسان کا فصیدہ پڑھتا ہے۔ یہاں سارے اور سیارے ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیرا بنا سفر کرتے ہیں مگرانسان جان ہوجھ کرا بسارا ستہ اختیار کرتا ہے جب میں اس کا دوسرول سے گراؤ ہو۔ یہاں کوئی درخت دوسرے درخت کی کا ہے نہیں کرتا۔ مگراسی دنیا میں ایک انسان دوسرے انسان کی تخریب کے منصوبے بناتا ہے نہیں کرتا۔ مگرانسان کو این سایہ زمین پر بجھا کرا ہے عجز کا افراد کرتا ہے مگرانسان کو اگر کوئی بلندی حاصل ہوجائے تو وہ فوراً اکرٹے نے لگتا ہے۔

انسان کا بر روبه خداکی اس بیسند کے سرا سرخلات ہے جو اس نے ابنی بوری کا کنات بیس نافذ کرر کھا ہے۔ قیامت اسی لئے آئے گی کہ وہ اس تضاد کوختم کرد ہے۔ وہ خداکی مونی کے سوا ہرم ضی کو باطل ثابت کرد ہے۔

امتحان کی مدت پوری ہونے کے بعد خدا موجودہ دنیا کو توٹرکر ایک اور دنیا بنائے گا۔ وہاں اچھے اور برے ایک دوسرے سے الگ کردے جائیں گے۔ اس کے بعد اچھے لوگ جنت ہیں ہول گے اور برے لوگ جہنم بیں ۔

# جنت کس کے لئے

جنت کا داخلہ صرف اس کے لئے مکھا گیا ہے جس نے ہردوسری عظمت کی نفی کرکے ایک خسدا كي عظمت كويايا بموجس في اليني سينه كوبر ودسرى محبت سيخاني كرك اس مين صرف خدا کی محبت کوچگه دی ہو۔ جب کسی سے کوئی اختلافی معاملہ ٹریزا ہے اور آ دمی انصاف کو جھوڑ کر۔ بانصافی کاروبراختیار کرتا سے تووہ اپنے لئے جنت میں بسائے جانے کا استحقاق کھو دیت ہے۔ کیونکہ جنت انصاف بیندوں کی سنی ہے نہ ہے انصافوں کی سرائے رجب کسی سے شکابت ببيامونے كے موقع برآ دى كبرا در مركشي كامطابره كرتا ہے تو وہ يہ نابت كرتا ہے كه وہ جنت کی دنیا میں بسائے جانے کے فابل نہیں ۔کیونکہ جنت متواصعین کے لیے ہے نہ کوئنگیرین کے لئے۔ جب کسی سے ان بن ہونے پرا دی اس کی بریا دی کے منصوبے بنا تا ہے تووہ اپنے اپ کو جمنت کا نااېل نابت كردىيا ہے ـ كيونكرجنت ان اونيے انسانوں كىستى ہے جرا يک دوسرے كى عزت كرنے والے ہوں نہ کہ ایک دوسرے کی کاٹ کرنے والے کسی غیرخدا برتنقیدسن کرجب آ دمی کے عقیدت و محبت کے جذبات محطک اعظمے ہیں تورہ نابت کرتا ہے کہ دہ جنت کی دنیا ہیں سیائے جانے کے قابل نہیں رکیونکہ حبنت توان باکیزہ روحوں کی کالونی ہے جوخدا کی محبت وعقیدت میں جیتے ہول ندكه انسانول میں سی انسان كى عفيدت و مجرت میں رجب آ دمی اپنی تعرب میں كرلذت لينا ہے اورابنى عزت وشهرت كود يھ كرنوس ہوتا ہے تووہ جنت كى شہريت كوكھو ديتا ہے كبونكہ جنت ان بے نفس لوگوں کے ہے ہے جو صرف اللہ کی تعربیٹ برخوش ہوں ا ور اللہ کی کبریا کی کو دیجے کران کی ۔ انگھیں کھنڈی ہوتی ہول۔ جب آ دمی کے سامنے سیجانی آئے اور وہ اس کے ساتھ اندھے بن کا معامله كريا تووه حبنت ميں بسائے جانے كا استحقاق كھوديتا ہے -كيونكه حبنت توان لوگول كا مقام ہے جوابینے آپ کوئی کے ساتھ اس طرح شامل کریس کہی کو یم بیشہ بن کی صورت ہیں دھیں ا در باطل کو ہمیشہ باطل کی صورت میں۔

# صراطمستقيم

انسان کے لئے کامیابی منزل تک بہنچنے کامیدهاداسته صرف ایک ہے اوروہ خداکی طرف موٹر دینا۔ خداکو ایناسب طرف رخ کرنا ہے۔ بین تمام توجہات اور سرگر میوں کو خداکی طرف موٹر دینا۔ خداکو ایناسب کے مطابق زندگی گزارنا، میں صراط ستقیم ہے۔ اس کے برعکس ہروہ راستہ منزل سے بھٹکا ہواراستہ ہے۔ بین خداکی طرف رخ نہ یا یا جاتا ہو۔

ا بین نفس کی نگیں پوری کرنے میں لگار مہنا۔ کسی زندہ یامردہ شخص کی بڑائی میں گررہنا، مثبت مقصد کے بجائے منفی چیزول کی طرف دوڑنا۔ حسد اور تنجن اور انتقام اور انانیت کے جذبات کے تخت علی کرنا۔ قوم یا وطن یا جاعت کو سب سے اونچا مقام دے کر اس کے لئے اپنے کو وقف کر دینا۔ یسب بیاری راہیں، یں جو اصل راستہ کے دائیں بائیں سے کلتی ہیں۔ وہ اس منزل کے ادھر اُدھرسے گزرجاتی ہیں اور اپنے مسافر کو منزل تک نہیں ہی جاتیں۔

جب بھی ایسا ہوکہ آ دمی کے دل میں خدا کے سواکسی اور کی یا دسیا جائے ، وہ خدا کے سوا
کسی اور کو پکار سے اور خدا کے سواکسی اور کو اپنے جذبات کا مرکز بنائے ، اس کی سرگر میوں کا
رخ خدا کے سواکسی اور چیزی طرف ہوجائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم سے
مختل گیا ، اس نے اپنے " نقطہ " سے خدا کے " نقطہ " کی طرف سفر نہیں کیا۔

ریل گاڑی کی ایک پٹری ہوتی ہے۔ گاڑی اگر پٹری پرچلے تو وہ کا میابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے۔ اور اگر اس کے پہنے پٹری کے دائیں بائیں اترجائیں تو اسس کا داست کھوٹا ہوجاتا ہے۔ وہ اپنی منزل پر پہنچنے میں کا میا ہے نہیں ہوتی۔ ایسا ہی معالمہ انسان کا ہے۔ انسان اگر سیدھا اپنے فداکی طرف سفر کرے تو اس کا سفر صحیح طور پرجاری دہتا ہے اور بالآخراس کو منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر اس کے سفر کا رخ فداکی طرف ندر ہے تو وہ بھٹک جاتا ہے اور بربادی کے سواکسی انجام تک نہیں پہنچا۔

# اسلام زندگی کاضمیمه،ی

پائی کے گلاس ہیں بیخفر کا ایک محرافر الیں تو وہ اس کے اندر اترکر ایک کنارے بیٹے جائے گا۔ وہ پائی ہیں ہوگا گر پائی سے الگ ہوگا۔ بیٹھر بیٹھر سی کا اور پائی بائی۔ گر اسی گلاس ہیں جب آپ رنگ والے ہیں نورنگ اور پائی دونوں مل کر ایک ہوجائے ہیں ۔اب پائی رنگ سے الگ نہیں ہوتا بلکہ دونوں اس طرح مل جاتے ہیں کہ باہرسے دیکھنے والاان میں کوئی فرق محسوس نہیں کرتا۔

اسلام کامعالمہ اور آ دمی کامعالمہ بھراور یانی جیسامعالمہ نہیں ہے بلکہ وہ رنگ اور یانی جیسامعالمہ ہے بلکہ وہ رنگ اور یانی جیسامعالمہ ہے میسلمان کی زندگی ہیں اسلام ایک علی وہ کی کھرے نہیں ہوتا بلکہ وہ اس کی پوری ہتی ہیں سماجا تا ہے۔ وہ اس کے جذبات ہیں شالی ہوکر اس کے دل کی دھڑکن بن جاتا ہے۔ وہ اس کی سوچ ہیں اس طرح داخل ہوتا ہے کہ اس کا ذہن اس کے مطابق ڈھل جاتا ہے۔ اسلام اس کی آ نکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ دیجتا ہے۔ وہ اس کی زبان بن جاتا ہے کہ اس کی تربان بن جاتا ہے کہ اس کی تربان بن جاتا ہے اسلام اس کی آبان ہوتا ہے۔ اسلام وہی ہے جو آ دمی کے اوپر اس طرح جھا جائے کہ اس کی کوئ جسند کارروائیاں کہ تاہ ہے۔ اس کے ہربول ہیں اسلام کی حجلک ہو۔ اس کا ہرعمل اسلام کے رنگسہ میں دنگا ہوا ہو۔

جواسلام پانی میں بیتھر کی طرح رہے وہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام وہی ہے جو پانی کے اندر رنگ کی طرح گھل جائے۔ آدمی کوکسی سے مجبت ہوتو اس کا پورا و ہود اس سے محبت کرتا ہے۔ اس کوکسی سے نفرت ہوتواس کا پورا وجود اس سے نفرت کرنے گئتا ہے۔ اسی طسرح جب کوئی شخص اسلام کوفیقی معنوں میں ابنا تا ہے تو وہ اس کے پورے وجود کامسکلہ بن جاتا ہے۔ وہ کہیں بھی اسلام سے الگ نہیں ہوتا اور نہ اسلام اس سے۔

# التدكى عبادت

برتیخص النّدی عبادت کرے وہ صرف النّد کو بکار نے لگتا ہے۔ اس بکار کے ایک روزم و طریقہ کانام نماز ہے۔ وہ اپنے رب میں اتنامشغول ہوتا ہے کہ اس کی اپنی صرورتیں بھی اس کے معرف اس کی اپنی صرورتیں بھی اس کے ایک متعین صورت کانام روزہ ہے۔ اس کا شوق اس کو اکسانا ہے کہ وہ النّد کی طرف دوڑ ہے ، اس کے ایک تاریخی عمل کانام رج ہے ۔ اس کا سابقہ جب انسانوں سے پڑتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھی وہ اسی عنامیت کا سلوک کرنے لگتا ہے جس عنامیت کو وہ اسی عنامیت کا سلوک کرنے لگتا ہے جس عنامیت کو وہ اپنے لئے اپنے رب سے مانگ رہا ہے ، اسی کے ایک مقررہ نظام کانام زکواۃ ہے۔

جوشخص الله کا عابد ہو، اس کی پوری زندگی اندر سے باہر نک عبادت بن جاتی ہے۔ وہ اللہ کا ہوجانا ہے اور اللہ اس کا ۔ وہ جھکتا ہے تو اللہ کے لئے جھکتا ہے۔ اس کواندیشہ ہوتا ہے تو صوف اللہ کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس کے دل میں محبت کے جذبات ا منڈ نے ہیں توصوف اللہ کے دل میں محبت کے جذبات ا منڈ نے ہیں توصوف اللہ کے دل میں لحاظ کرتا ہے توصوف اللہ کا لحاظ کرتا ہے۔ دہ ا بنے آپ کو پوری طرح اللہ کے حوالے کردیتا ہے۔

# سبنش کی قسمیں

برستن کسی صورت کانام نہیں بلکہ پرشش ایک حقیقت کانام ہے کسی چیز سے سب سے زیادہ لگاؤ کسی چیز کے برتری کا اتنا غلبہ کہ اس کے مقابلہ میں دوسری تمام چیز ہی غیراہم بن جائیں ہی برستنش ہے اور اس اعتبار سے آدی جس چیز کو اپنی زندگی میں شامل کرے وہ اس کی برستش کررہا ہے ۔ خواہ وہ زبان سکے ی دوسری چیز کے برستار ہونے کا افرار کرتا ہور

جب آدمی ایک شخص کو بیمقام دیتا ہے کہ اس کے آگے اس کی گردن جھک جائے تو دہ اس کی برستش کرتا ہے۔ جب آدمی اپنے ایک فائدہ کو بیر انہیت دیتا ہے کہ اس کی خاطر دہ دوسری تمام جیزوں کو نظر انداز کرد سے تو دہ اس کی برستش کرتا ہے۔ جب آدمی مال کو اس قابل جھتا ہے کہ دہ اس سے اپنی امبدیں اور تمنائیں وابستہ کرے تو وہ اس کی برستش کرتا ہے۔

اسی طرح جب آدمی ایک رواج کو برحیثیت دیتا ہے کہ ہردو سرے تقاضے سے بے پروا ہوکر وہ اس کو پورا کرے تو وہ دواج کی پرستش کرتا ہے۔ جب آدمی سی کے خلاف اجرنے والے نفسانی جذبات سے اتنام خلوب ہوتا ہے کہ ہر دو سری چیز کو نظر انداز کر کے اس کو اپنے انتقتا می جذبات کا نشانہ بناتا ہے تو وہ اپنے نفس کی پرشش کرتا ہے رجب آدمی معیار کو نرھانے ہیں لگا دیتا ہے اتنام خوب ہوتا ہے کہ اپنے وقت اور کمائی کو تمام تر اپنے دنیوی معیار کو بڑھانے کہ وہ اپنا سب تو وہ معیار زندگی کی پرستش کرتا ہے ۔ جب آدمی جاہ و مرتبہ کا اتنام یوس ہوتا ہے کہ وہ اپنا سب کچھ دے کر اپنے کو او نیجا انتحا ہا ہا ہوتا ہے تو وہ جاہ کی پرستش کرتا ہے ۔ ونسا بی آدمی کا متحان بہت کہ ہم اعتبار سے وہ صرف ایک خدائی پرستش کرتا ہے ۔ دنسیا بی اتنام جیز کو شرکی یہ نگرے ۔ اس کا انکا کو ، اس کی وابنگی ، اس کا جھکنا ، سب کے دو سری چیز کو شرکی نگرے ۔ اس کا انکا کو ، اس کا احترام ، اس کی وابنگی ، اس کا جھکنا ، سب کے مدر یا دو مون اللہ کے لئے ہوجائے ۔

# مون کے صبح و شام

مسلمان سویر بسسرسے اٹھتا ہے تواس کی زبان پریہ دعا ہوتی ہے کہ خدایا تیراشکر ہے، تونے مجھے سلایا اور تونے مجھے بیدا رکبا۔ وہ پاک صاف ہوکر فجر کی نماز کے لئے مبحد بہن بندگ ہے تاکہ اپنے دوسرے بھائیوں کے ساتھ الکر خدائی خدائی اور اس کے مقابلہ میں ابنی بندگ کا اعتراف کرے۔ وہ قرآن کا ایک حصد پڑھے کر معلوم کرتا ہے کہ اس کارب اس سے کیا چا ہتا ہے۔ اس کے بعد وہ زندگی کی سرگر میموں میں لگ جاتا ہے۔ دن کے دوران بی اس پر تین نماز وں کے اوقات آتے ہیں۔ ظہر، عصرا ورمغرب۔ ہرنماز کے وقت وہ اپنا کام چھوٹ کرا ہنے النہ کے سامنے کھڑا ہوجا تا ہے۔ اس طرح وہ ظام کر تا ہے کہ وہ ابنی زندگی بیں ہی کرا ہنے النہ کے سامنے کھڑا ہوجا تا ہے۔ اس طرح وہ ظام کر تا ہے کہ وہ ابنی زندگی بیں ہی کہ جینت خداکو دنتا ہے نہ کہ کسی اور کو۔

جب اس کو بھوک لگتی ہے اور وہ کھانا کھا تا ہے اور یائی بیتا ہے تواس کابال بال فلا کے شکریں ڈوب جاتا ہے ۔ وہ کہتا ہے کہ فدایا تو نے کیسا بجیب پائی بنایا جس سے میں اپنی بھوک مٹا کو س جب اس اپنی بیاس بجاؤل اور کیسا بجیب رزق آنا را جس سے میں اپنی بھوک مٹا کو ل مٹا کو ل کا میا بی بوتی ہے تو وہ اس کو فدائی طرف سے بھے کر شکر اور اکرتا ہے ۔ کوئ ناکا می ہوتی ہے تو ابنی غلطی کا نیتجہ مجھ کر اللہ سے تلافی کی وعاکرتا ہے ۔ جب کسی سے اس کا سابھت بیش آتا ہے تو وہ اس سے یہ بھے کر مواللہ کرتا ہے کہ فعال تا ہے ۔ اب وہ ابنی فروریات سے فارغ بیش آتا ہے تو وہ اس سے یہ بھے کر مواللہ کرتا ہے کہ فعال اس کو دیکھ رہا ہے اور ایک روز اس ہوگے دوبارہ اپنے کو باک صاف کرتا ہے اور رات کی آخری نماز پٹر بھوکر سوجا تا ہے ۔ سوتے ہوگے اس کی زبان بریہ و ما ہوتی ہے : فعالیا تیرے ہاتھ میں میری زندگی ہے اور تیر سے ہوتے اس کی زبان بریہ و ما ہوتی ہے : فعالیا تیرے ہاتھ میں میری موت ہے ۔ جب کو معان فرما اور جب کو اپنی رحمتوں کے سایہ بین وافل فرما ۔ ہاتھ میں میری موت ہے ۔ جب کو معان فرما اور جب کو اپنی رحمتوں کے سایہ بین وافل فرما ۔ مسلمان اپنی زندگی کانظام فداکو سامنے رکھ کو اپنی رحمتوں کے سایہ بین وافل فرما ۔ مسلمان اپنی زندگی کا فطام فداکو سامنے رکھ کو رہا تا ہے نہ کہ فدا سے آزاد ہوکر۔

### التدكي راه يس خرج

آدمی کے پاس جو کچھ ہے خداکا دیا ہوا ہے۔ آدمی کی زندگی اور اس کا آنا تہ سب کچھ خداکا دیا ہوا ہے۔ آدمی کی زندگی اور اس کا آنا تہ سب کھ خداکا دیا ہے وہ اس کو خداکا خداکا شکر ہے ہے کہ اللہ نے جو کچھ آدمی کو دیا ہے وہ اس کو اللہ کے فدموں میں ڈال دے۔ اللہ کی داہ میں اپنا مال خرج کرنا اللہ کے لئے اس حوالگی کی ایک علامت ہے۔

آدی دنیا بیں جو کچھ کمانا ہے اسی لئے کمانا ہے کہ خدا نے اس کو ہاتھ اور پاول دکے ہیں جن سے وہ علی کرے۔ اس کو انھا اور زبان دی ہے جس سے وہ دیکھے اور بولے۔ اس کو دماغ دیا ہے جس سے دہ سوچے اور منصوبہ بنائے ۔ اسی کے ساتھ خدا نے آدمی کو ایک ایسی و دنیا ہیں رکھا جو پوری طرح اس کے تابع ہے۔ دنیا کی ہر چیزا س طرح بنائی گئی دماغ کی تمام طاقتیں رکھتے ہوئے بھی دنیا سے کوئی فائدہ صاصل نہ کرسکے گا۔ اگر گیپوں کا دانہ فصل کی صورت ہیں نہائے بلکہ پھر کے ٹکر طرے کی طرح زمین ہیں پٹرا رہے توانسان کے دانہ فصل کی صورت ہیں نہا تا ممکن ہوجائے فطرت کی طاقتیں اگر ابنیا مقردہ عمل ظاہر خرکری تو ذبی ہیدا ہوا ور نہ کوئی سواری حرکت کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں انسان ہو تی ہے۔ اس احسان کا بدلہ یہ ہے کہ آدمی این کمائی کو اند کے دین کی راہ میں خرچ کرے۔ دہ اس سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرے۔ فدا کی خدا کی خور کر بندوں کی مدد کرے۔ فدا کی جدا کر بوئے دونا میں سے اللہ کے کمزور بندوں کی مدد کرے۔ فدا کی بائے ہوئے طرفیوں میں لگا ہے۔

الله کی داہ کاخریج وہ ہے جو صرف اللہ کے لئے ہونہ کہ شہرت یا عزت یا بدلہ یانے کے لئے۔
مال کے ذریعہ آدمی اپنے آب کو دنیا کی صببتوں سے بچانا ہے۔ اللہ کی راہ میں دیا ہوا مال وہ ہے جس کو آخریت کی مصبتوں سے نجات یا نے کے لئے دیا جائے۔

#### اسلامى اخسلاق

اسلامی اخلاق دوسر کفظول بین خدائی اخلاق ہے۔ بینی بندول کے ساتھ معاملہ کرنے بین بندول کے ساتھ معاملہ کرنے بین اس فیاضی اور وسعت کا معاملہ کرنا جو معاملہ ان کا خدا ان کے ساتھ کر رہا ہے۔ قرآن بین ارشاد ہوا ہے: اور اگرتم معاف کردو اور درگزر کرو اور بخش دو تواللہ تخشنے والا مہربان ہے زنیابن ہما) بینی جبکسی سے ننی یاان بن ہوجائے توتم وہ انداز اختیار کر و بجو خدا کا انداز ہے ۔ خدا اک وی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور کسی کی غلطی کی معاف کرتا ہے اور کسی کی غلطی کو معاف کرتا ہے اور کسی کی غلطی کی وجہ سے اپنی مہربانیاں اس سے اٹھا نہیں لیتا۔ بہی حال تھا را ہونا چاہئے۔ تھا رے بار سے بین کوئی شخص ایسی بات کہہ دے جس سے تم کو تکلیف بینچ جائے ، کوئی تصار کے بار سے بین کوئی اس کے طون اس وجہ سے تم اس کی طون اس ایک کرو ہے دل کو برانہ کرلو بلک غلطی کو نظرانداز کرکے اور شکا بیت کو عیلا کر اس سے معاملہ سے ایک دو۔

اسلامی اخلافیات ایک لفظیں دسوت ظرت کی اخلاقیات کانام ہے۔ عام طور پرلوگول کا اخلاق اس کے نامج ہوتاہے کہ کسی نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے۔ مسلمان وہ ہے جوکسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا کہا جیسی بانوں سے اوپراٹھ کر لوگوں سے مسلمان وہ ہے جوکسی نے کیا کہا اور کسی نے کیا کہا جیسی بانوں سے اوپراٹھ کر لوگوں سے معاملہ کرے ۔ اس کا اخلاق خدا کے حکم کے تخت بنا ہوند کہ روعمل کی نفسیات کے تخت ۔ اسلامی اخلاق کا اعلیٰ معیار ہے ہے کہ آدمی دو سرے کو نفع بہنجانے والا بنے ، وہ دو سرول کے کام آئے۔ اور اگر کوئی شخص ہے طاقت نہیں رکھتا کہ وہ دو سرے کو نفع بہنجائے تو آخری درجہ یہ ہے کہ وہ دو سرول کو ابنی برائی سے بچائے ۔ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ یا وُں سے دو سرے لوگ محفوظ رہیں ۔ اس کے بعدا سلامی اخلاق کا کوئی درجہ نہیں ۔

# اتحاد کی جر تواضع

صابی امداد الله صاحب (۹۹ م ۱ م ۱۸۱۷) نے فرمایا: اتفاق کی جڑتو اضع ہے۔ اگر ہر خفض کا حال یہ ہوجائے کہ وہ اپنے مقابلہ میں دوسرے کو بہتر سمجھنے لگے تو نااتفاتی کی نوبت ہی نہ آئے۔ کیوں کہ نا اتفاتی ای سبیدا ہوتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتا ہے اور ابنی ذات کو ادر ابنی بات کو ہرحال میں اوپر رکھنا چاہتا ہے جب کوئی اپنے کو بہتر نہ سمجھے تو اس کے بعد اختلاف کس بات پر ہوگا۔

ہمت سے لوگ ایک ساتھ رہتے ہوں تو باربار ایسا ہوتا ہے کہ ایک دوسرے سے رائے یا مفاد کا اختلاف بیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر ہرآدی کے اندرابی بہتری کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ میری رائے سب سے اچی ہے ، میرا فق سب سے زیادہ ہے میرے مفاد کا تحفظ سب سے بہلے ضروری ہے۔ یہ احساسات ہرآدی کو دوسرے آدی کا حریف بنا دیتے ہیں اور آئیس کا اختلاف شروع ہوجاتا ہے۔ ایسے موقع پراگردونوں فرق اکر جا بین تو باہی اختلاف جنم لیتا ہے۔ اس کے بولس اگر ایک آدی تو اضع کا انداز اختیا کرے ، وہ ابنی رائے یا اپنے مفاد کو اوبر رکھنے کے بجائے بنچے رکھنے پر راضی ہوجائے تو اس کے بعد اختا دی سواکوئی جی بند اس کے بعد اختا دی خود نجو دختم ہوجائے گا۔ اور معاشرہ میں انجاد کے سواکوئی جی بند بینے سے میں انجاد کے سواکوئی جی بند بینی نہ درہے گی ۔ اختلاف کے با دجو دمخد ہونے کا نام انجاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر متحد ہونے کا نام انجاد ہے نہ کہ اختلاف کے بغیر متحد ہونے کا اس کے بغیر متحد ہونے کا۔

بہمکن نہیں کہ لوگوں کے درمیان اختلات اورشکایت ببیدا نہ ہو۔ اختلات اور شکایت ببیدا نہ ہو۔ اختلات اور شکایت کا بیدا ہونا بالکل فطری ہے۔ اس لئے باہی اتجاد کی صورت صرف ایک ہے۔ اور وہ بہکہ لوگ اختلاف سے دل میلا نہ کریں ۔ اختلاف کے با دحود باہم متحد ہو کر رہیں ۔

### وعظ کون کرے

ایک بزرگ نے فرمایا: دعظ وہ تخص کر سے بس کو وعظ کا کم سے کم اتنا تقاضا ہو جت ایک شخص کو رفع حاجت کا ہوتا ہے۔ دعظ کا مطلب ریجارڈ بجانا نہیں ہے اور نہیم قصد ہے کہ ایک شخص کو رفع حاجت کا ہوتا ہے۔ دعظ کا مطلب اپنے اندرو کہ ایک شاندار تقریر کرکے لوگوں سے یہ دادلی جائے کہ توب ہوئے۔ وعظ کا مطلب اپنے اندرو کو انڈیلنا ہے، ایک بھبی ہوئی بات کو کو انڈیلنا ہے، ایک بھبی ہوئی بات کو لوگوں پر کھو لئے بائی ہوئی حقیقت کو دو مرول تک پہنچانا ہے۔ ایک بھبی ہوئی بات کو لوگوں پر کھو لئے ندہ گواہ بن کر کھڑا ہونا ہے۔ اس قسم کا دعظ محض کچھ الفاظ بولت نہیں بلکدایک شکل تربن علی کرنا ہے۔ کوئی شخص حقیقی معنوں میں یا جل اس کو ترکی کہ تا ہو جو کا ہو کہ دہ ایس کو ہر قبیت کہ دہ این بات کو کہنے کے لئے اتنا مضطرب ہو چکا ہو کہ دہ محسوس کرے کہ اس کو ہر قبیت ادر این بات لوگوں تک پہنچانی ہے، خواہ اس کے لئے لوگ اس سے ناراض ہوجائیں اور پر اپنی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، خواہ اس کے لئے لوگ اس سے ناراض ہوجائیں اور خواہ اس کی راہ میں اس کو اینا سب کچے کھو دینا یڑے۔۔

یک معاملہ تحریم کا بھی ہے۔ آدمی کو چاہئے کہ اتنا زیادہ مطابعہ کرے کہ معلومات اس کے ذبان سے البنے لگیں۔ متعلقہ موضوع پر جو ذخیرہ تیار ہو جکا ہے اس کو چھاننے کے بعد دہ محسوس کرے کہ اب بھی کچھ تکھنے کے لئے باتی ہے۔ اس کاحال یہ ہوجائے کہ اس کی معلومات تھائے نہ تھیں اور اس کی بنے تابی رو کے نہ رکے جب یہ نوبت آ جائے اس وقت آدمی کو سکھنے کے لئے اس کے لئے اس کے بغیر جولوگ بھیں وہ صرف سفید کا غذکو سیاہ کر سے کا کام کریں گے اور اس کے بغیر جولوگ بھیں وہ صرف نفنائی شور وغل میں اصافہ کا باعث ہونگے کریں گے اور اس کے بغیر جولوگ بولیں وہ صرف نفنائی شور وغل میں اصافہ کا باعث ہونگے اس طرح کا تکھنا اور بولنا نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ دیتا ہے اور نہ سنانے والوں کو۔

واعظ کا وعظ کوئی کھیل تماشانہیں ، وہ بندوں کے سامنے خداکی نمائندگی ہے۔ اس کام کو کرنے کا تق صرف اس تخص کو ہے جواپنی مستی کو خدا میں گم کردے۔ جولوگ اس کے بغیبہ واعظ بنیں وہ حقیقۃ مجرم ہیں نہ کہ واعظ۔

## سجاني كااعتراف

سجائی دنیا ہیں خداکی فائندہ ہے سجائی کونہ ماننا خداکونہ ماننا ہے۔خداکی زبین پر
سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ آ دمی کے ساسنے ایک سجائی آئے اور وہ اس کا اعتراف ندکرے۔
سجائی خداکی طرف سے ہوتی ہے۔ اس لئے جس نے بچائی کونہیں مانا اس نے خداکو نہیں مانا۔
سجائی خداکی طرف ہے ۔ وہ آ دمی کی فطرت میں گندھی ہوئی ہے۔ وہ آ دمی کے لئے ایک
جانی بچائی ہوئی ہے۔ بچرآ دمی اس کا اعتراف کیوں نہیں کرتا۔ اس کی وجہ نفسیاتی دکا ڈیس ہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بچائی کو ماننے ہیں دنیوی مسلحتوں کا نظام ٹوٹستا ہوا نظرآ تا ہے کیھی اعتراف
کبھی بچائی کو ماننے ہیں یہ وجہ مانع ہوجات ہے کہ جوشخص سچائی کو بیش کررہا ہے وہ ایک مولی
ترمی ہے یا اس سے کوئی ذاتی کہ ورت بیدا ہوگئی ہے ۔ اس قسم کی نفسیاتی رکا ڈیس آ دمی کے 
ذمن پرغلبہ یالیتی ہیں۔ وہ ایک ایسی چیز کا انکا دکر دیتا ہے جس کے بارے ہیں اگر وہ سخیدہ
ذمن پرغلبہ یالیتی ہیں۔ وہ ایک ایسی چیز کا انکا دکر دیتا ہے جس کے بارے ہیں اگر وہ سخیدہ
ذمن پرغلبہ یالیتی ہیں۔ وہ ایک ایسی چیز کا انکا دکر دیتا ہے جس کے بارے ہیں اگر وہ سخیدہ
خوکر سویے تو اس کا دل گواہی دے کہ بلاٹ ہو دہ حقیقت ہے۔

ید دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ یہاں خدا نورسا ہے نہیں آتا۔ یہاں دہ بچائی کے روب
یں نظاہر ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ خدا کو سچائی کے بیاس میں دیجھ لے
اوراس کے آگر ٹرپ ۔ ہر بارجب کوئی سچائی ظاہر ہو توگویا خدانے اپنا جلوہ دکھایا۔ اس
وقت ہوشخص عنا دا در گھنڈا درصلحت پرستی میں پڑ کرسچائی کونظرانداز کردے اس نے حدا کو
نظرانداز کیا۔ اس نے خداکو نہ بچانا۔ اس نے اپنے آپ کو خدا سے ٹراسجھا۔ اس سے اپنے
تقاضوں کو خدا کے تقاضے پر تربی کے دی۔ ایسا شخص آخرت میں سب سے زیادہ بے ہمارا ہوگا۔
کیونکہ اس دن خدا اس کونظرانداز کردے گا۔ اور جس کو خدا نظرانداز کردے اس کے لئے زہن و
آسمان میں کوئی ٹھکانا نہیں ۔

# انسانول کی نین قسمیں

ایمان واسلام کااعلی در حبیہ ہے کہ آ دمی اللہ سے ڈرتا ہو۔ وہ ا پنے معاملات میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ وہ اس طرح زندگی گزارے گویا وہ ا پنے آپ پر خلاکی نگرا نی قائم کئے ہوئے ہے۔ وہ خلا کو نہ دیکھتے ہوئے بھی تمام دکھائی دینے والی طاقتوں سے زیا وہ اس کا ندلیشہ دکھتا ہو۔ وہ خدا کے پاس ایسا دل کر پہنچے جو دنیا کی زندگی میں ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہا ہو۔ یہ اللہ کے مطلوب اور مجبوب بندے ہیں۔ جب اللہ کی خاطر دہ دنیا کا مرک کی طرف متوجہ رہا ہو۔ یہ اللہ کی خاطر دہ دنیا کا مرک کی طرف متوجہ رہا ہو۔ یہ اللہ کے قوان کا رب ان کو نہال کر دے گا۔ وہ ان سے کہ گاکہ ہرے میم سے باغوں والے منتی مکانات میں داخل ہوجاؤ اور ہمیشہ وہاں رہو۔ یہاں تھارے لئے وہ سب کچھ ہے جوتم چاہو۔ اور ہمارے اتفاہ انعامات اس کے علاوہ ہیں۔ (ق میں۔ سام) میں موجود کی دو ہیں۔ اور عمل صالح کیا۔ تا ہم ان سے کوتا ہیاں مدے دیں ہوں دو میں۔ دو سرے لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ تا ہم ان سے کوتا ہیاں مدے دیں ہوں دو سے دیں ہوں دیں۔ دو سرے دی دو سام کی دو سے دیں ہوں دیں۔ دو سرے دی دو سام کی دو سرے دیاں دو سرے دیاں دو سرے دیں ہوں دیاں دو سرے دیاں سے کوتا ہیاں سے کوتا ہیاں سے کوتا ہیاں سے کوتا ہیاں مدین موجود کی دو سام کی دو سرے دیاں دو سرے دیں ہوں دو سرے دیں دو سرے دیں ہوں دو سرے دیں دو سرے دیاں ہوں دیاں ہوں دو سرے دیں دیاں دو سرے دیاں سے کوتا ہیاں دو سرے دیاں ہوں کی دو سرے دیاں میں میں جو اللہ ہوں دیں ہوں دو سرے دیں ہوں دیاں ہوں کو سرے دیں ہوں دو سرے دیاں کی دو سرے دو سرے دیں ہوں دیں ہوں دیاں ہوں کا دو میں ہوں دو سرے دیں ہوں دو سرے دیں ہوں دو سرے دیاں ہوں کی دو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیاں ہوں کی دو سرے دیں ہوں کو سرے دو سرے دو سرے دو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دو سرے دو سرے دو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیاں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کیا ہوں کو سرے دیں ہور کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہوں کو سرے دیں ہور کو سرے دی

دوسرے لوگ وہ ہیں جوالتر پر ایمان لائے اور عمل صائے کیا۔ تاہم ان سے کوتا ہیاں ہوئیں ۔ ان کے تھیک کام ہیں غلط کام بھی شامل ہوتا رہا۔ مگر اس کمزوری کے باو ہو دوہ وہ شخصی ہوئیں ۔ ان کے تھیک کام ہیں غلط کام بھی شامل ہوتا رہا۔ مگر اس کمزوری کے باو ہو دوہ خصیت نہیں بنے ۔ وہ اپنی غلطی کا اعترات کرے اللہ سے معافی مان کی طرف بیٹنے کی کوششش کرتے رہے ۔ امید ہے کہ اللہ ان کی طرف لوٹے کی کوششش کرتے رہے ۔ امید ہے کہ اللہ ان کی طرف لوٹے گا۔ کیوں کہ وہ بخشنے والا میں سے رہو ہو ہو ہو کہ وہ بخشنے والا میریان ہے (توبہ ۱۰۲)

اس کے بعد تعبیہ اگر وہ وہ ہے جس نے نفس بہتی، دنیا طلبی اور گھمنڈ کو اپنا دین بنا بارا نفوں نے اپنی زبان اللہ کے لئے بندنہیں کی۔ ان کے فدم اللہ کے لئے نہیں رکے۔ ابسے لوگوں کے لئے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا اور کچھ نہیں ۔ بید وہ لوگ بیں جو خدا کے لئے نہیں جئے بلکہ اپنے لئے جئے ۔ انھوں سنے آخرت کی فکر نہیں کی ملکہ و نیا کی فکر کی ۔ ایسی حالت بیں کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کی ایدی و نیب ایس عزت کا مقام حاصل کر کیس ( ہود ۲۱ ۔ ۵۱)

#### خداكاانعام

آدمی کوچاہئے کہ خداسے اتنا قریب ہوجائے کہ ہروقت اس کوخدائی یا داتی رہے۔اللہ کی بڑائی کا حساس اس کے ادبہ اتنا چھاجائے کہ ابنا وجود اس کو بے حقیقت نظر آنے گے۔ جنت اورجہنم کا اس کو اتنا بھی با کے ادام قطیف سے زیا دہ اس کو آخرت کے آرام وکلیف کی فکر رہنے گئے۔ دہ اپنے آپ کو اتنا اوبہا تھائے کہ ابنی غلطیال اس کو اس طرح دکھائی دینے گئیں جس طرح کسی کو اپنے دہمن کی غلطیال دکھائی دیتی ہیں۔ وہ اپنے آپ کو نفسیاتی گر ہوں سے اتن آزاد کر لے کہ اختلاف اور شکایت کے باوجود دو سرے کے لئے اس کے دل سے دعائیں شکلے لئیں یہ کا عزان نہ کرنا اس کو ایسا معلوم ہوگویا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ دو سرے کا کئیں یہ کا عزان نہ کرنا اس کو ایسا معلوم ہوگویا وہ اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ دو سرے کا آشیا نہ اور بی وہ لؤگ ہیں جن کو خدا اپنے شین میں جگہ دے گا۔

بولوگ اللہ کے بیجے بندے بن جائیں، ان کے لئے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ دنیا ہیں انھیں عالب کرے گا۔ یظیدان کی خدابرتی کا اصل انعام نہیں بلکہ اصل انعام کی ابتدائی علامت ہے۔ خدابرتنوں کے لئے اللہ نے جوانعام مقدر کررکھا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے بعد آنے والی دنیا ہیں وہ ان کو غلبہ دسر بلندی عطاکرے۔ ان کو ہرقسم کے خوف اور حزن سے پاک کرکے اپنی رحمتیں اور خمتیں دائی طور بران کی وراثت ہیں دے دے۔ اسی کا نام جنت والی زندگی ہے جو آخرت میں مومنین صالحین کو حاصل ہوگی۔ مگر جب اہل ایمان کا کوئی قابل کھاظ گروہ بن جا تا ہے تو السر مومنین صالحین کو حاصل ہوگ ۔ مگر جب اہل ایمان کا کوئی قابل کھاظ گروہ بن جا تا ہے تو السر السر دنیا ہیں ہی اس کو علامتی طور پر غالب کر دیتا ہے۔ اس کے مقابلہ ہیں سرکش اور عنافل انسانوں کو مغلوب کرے دکھایا جاتا ہے کہ آخرت کی ایدی دنیا ہیں کون عزت اور بر تری کے مقام بر ہوگا ور کون ذلت اور بر تری کے گڑھے ہیں ڈوال دیا جائے گا۔

## اسلامی زندگی

اسلام کاخلاصہ دولفظوں ہیں یہ ہے۔۔۔۔۔اللّہ کا ڈرادر بندوں کی خرخوا ہی ۔
مسلمان وہ ہے جواس حقیقت کو پالے کہ ساری طاقتیں صرف اللّہ کے پاس ہیں اور انسان اس
کے مقابلہ ہیں صرف ایک عاجز مخلوق ہے۔ دنیا میں بظاہر آدمی کو جواختیار ملاہوا ہے وہ صرف
امتحان کے لئے ہے۔ امتحان کی مدت ختم ہوتے ہی خدا غیب کے بردے کو ہٹا دے گا۔ اس
وقت خلاکی خلائی اور اس کے مقابلہ میں انسان کی بے سبی اس طرح کھل جائے گی کہ آدمی بالل
وقت خلاکی خلائی اور اس کے مقابلہ میں انسان کی بے سبی اس طرح کھل جائے گی کہ آدمی بالل
وقت خلاکی خلائی اور اس کے مقابلہ میں انسان کی جائے گا کہ ان کو مانے بغیر اس کے لئے جا رہ
خوص بڑے۔ گا۔ اس دن وہ حقیقتوں کو اس طرح دیکھے گا کہ ان کو مانے بغیر اس کے لئے جا رہ
نہ ہوگا۔

مسلمان وہ ہے جواس آنے والے دن کواس کے آنے سے پہلے دیکھ کے ۔ ایسا شخف دنیا ہیں اس طرح رہنے لگتاہے جیسے وہ خدا کو اپنے اوپر نگل فی کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ وہ جب زبان کھولتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ بولو تو تی جب زبان کھولتا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ بولو تو تی بات بولو ور نہ چپ رہو۔ وہ جب چلانا چاہتا ہے تو خدا کا تو خدا کا تو خدا سے کہتا ہے کہ وکھ سٹرا ہو جو ان کے سامنے آکر کھ سٹرا اس کو ور نہ اپنے قدموں کو چلانے سے روک و میں بولیا ہے اوراس سے کہتا ہے کہ چلو تو شیخ سمت میں چلو ور نہ اپنے قدموں کو چلانے سے روک و اس کا بیا حساس کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اس کا بیا حساس کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے اس کے اوپر نگران بن کر چھاجا آنا ہے ۔ وہ دی کرنا ہے جس سے خدا راضی ہو۔ اور جس چیزسے خدا داصی نہ ہواں کے کرنے کی اسے ہمت نہیں ہوتا ۔ وہ ایسے آدمی کے دل ہیں بندوں کے دل ہیں بندوں کے لئے خبر خوا ہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا ۔ وہ بندوں کو اس عہر پانی کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے جس نظر سے ان کا خدا انہیں دیکھ رہا ہے دہ بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے ہیں اپنے آپ کو اسی ہے لاگ انصاف کے ترازو پر کو کھڑا کرنے والا ہے ۔ کہ کو کھڑا کرنے والا ہے ۔ کہ کو کھڑا کرنے والا ہے ۔ کہ کو کھڑا کرنے والا ہے ۔

#### حقيفت كيمطابق

اسلام کیا ہے ، فطرت کے مطابق زندگی گزارنا۔ دنیا بین اس طسرح رہنا جیسا کہ حقیقت کے اعتبار سے آدمی کو رہنا چا ہے۔ آدمی خود سے نہیں بن گیا۔ اس کو خدا نے بنایا ہے۔ اس حقیقت کے اعتبار سے آدمی کو رہنا چا ہے کہ آدمی خدا کی بڑائی کو مانے اور اسس کا احسان مندہو۔ آدمی کے اندرڈر اور مجبت کے جذبات ہیں۔ وہ کسی چیز پراعتماد کرنا چا ہت احسان مندہو۔ آدمی کے اندرڈر اور مجبت کے جذبات ہیں۔ وہ کسی چیز کو اپنی دور دھو ہے کا مرکز بنا تا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی ان حیثیت ول سے خدا کو اپنا مرکز بنا تا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی ان حیثیت ول سے خدا کو اپنا مرکز بنا تا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ سواکسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔

دنیا بیں بھے آدمی ہیدا ہوئے باہدا ہوں گے سب کے باپ آدم ہیں ، سب بالآخرایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں۔ اس کے حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ ہر آدمی دوسرے کا خیرخواہ ہو ، ہرایک دوسرے کے ساتھ بھا ٹیول کا سا برنا کو کرے۔ ہرا دمی کے اندر ضمیر ایسا دوسرے کا خیرخواہ ہو ، ہرایک دوسرے کے ساتھ بھا اور بے انصافی کو نابسند کرتا ہے۔ اب حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ آدمی دوسرول کے درمیان اس طرح رہے کہ ہرا دمی دوسرے کا خرخواہ ہو ، ہرایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ آدمی پر ایک روزموت آئی ہے۔ ہو ، ہرایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرے۔ آدمی پر ایک روزموت آئی ہے۔ موت ہرا دمی سے وہ چیز چھین لیتی ہے جو دنیا میں اس کو حاصل تھی۔ اس لئے حقیقت کے مطابق زندگی یہ ہے کہ دنیا گی اور خوتی اور مصنوی خیال کیا جائے۔ ہرآ دمی کو ٹیساں طور مطابق زندگی یہ ہے کہ دنیا گی اور پر خوتی اور مصنوی خیال کیا جائے۔ ہرآ دمی کو ٹیساں طور مطابق زندگی یہ ہے کہ اس کا انکار کردے۔ ٹر وہ سوچتا ہے کہ ایک دن بالا خرابیا آئی وہ الا ہے جب کہ بیسی کو وہ کی مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپ کر وہ اس حق کو آئی مان لیتا ہے جس کو وہ کل مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپ کر وہ اس حق کو آئی مان لیتا ہے جس کو وہ کل مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپ کر وہ اس حق کو آئی مان لیتا ہے جس کو وہ کی مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپ کر وہ اس حق کو آئی مان لیتا ہے جس کو وہ کل مانے پر مجبور ہوں گا۔ یہ سوپ کر وہ اس حق کو آئی مان لیتا ہے جس کو وہ کی مانے پر مجبور ہوگا۔

## خدا کی عینک سے

اگرای صاف شبیتنه کی عینک لگائیں تو ہر چیز آپ کو اپنے اصلی رنگ میں دکھائی دے گی۔ لیکن اگراپ کی انکھ بررگین شیشه دالی عینک ہوتو ہر چیز کارنگ مصنوعی ہوجائے گا۔اب ہر جیز آب کواس رنگ میں رنگ ہوئی دکھائی دے گی جوکہ آب کی عینک کارنگ ہے۔

بهی حال انسانی ذبن کا ہے۔ ہرآد می جب دوسرے کود کھتا ہے تو دہ اس کواپنے وبن کی عینک "سے دیجھتا ہے۔ اگراس کی عینک کاشیشہ صاف ہے تو ہر چیزاینے الی رنگ میں دکھانی دے گی۔ اور اگر اس کی عینک کاشیشہ رگین ہوتوکوئی چیز خواہ حقیقت میکسی ہی ہو،اس کے ابینے دیکھنے میں دسی ہی دکھانی دے گی جیساکہ اس کی اپنی عینک کارنگ ہے۔ آدمی کا ذہن یا توخدانی زہن ہوتا ہے یا ذاتی ذہن ۔ وہ دوسروں کویا توخداکی عینک سے دیکھتا ہے، یا اپنی ذاتی بیسند کی عینک سے۔ یہ دونوں طریقے ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں۔ خدا کی عینک سے دیکھنے والا دوسرول کو حقیقت واقعہ کی نگاہ سے دیکھناہے نہکہ اپنی متاترتگاه سے ۔ ده برآدمی کو دیسا بی دیکھتا ہے جبیساکہ وہ فی الواقع ہے۔ کیونکہ ضراکے دیکھنے

كاطرنقيه بيى سبعه ممر دومسراء وي كاطريقه اس سيختلف بوناسي وه برآ دى كوابين معن اد ادرایی عصبیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔جس آدمی سے اس کی دوستی ہے دہ اس کو اچھی صورت یں دکھانی دیتا ہے اورجس سے اس کا بگاڑ ہے وہ بری صورت میں۔ جوا دی اس کے ابنے حلقه كابسے وہ أگراس كو"سفيد" نظراً ہے تودوسرے حلقہ كا ادى اس كو"كالا" نظراً اسے۔

مومن ده به جو برآ دی کو خدا کی نگاه سے دیکھے نہ کہ اپنی ذاتی نگاہ سے۔

جوتخص چیزدل کوخداکی نظرسے دیکھنے لگے وہ ایک بےبیاہ انسان بن جاتا ہے۔ کیونکہوہ برايك سے دې معامله كرتا ہے جو باعتبار دا قعراسے كرنا چاہئے۔ وہ دنيا كے لحاظ سے ايك حقيقت

بسندانسان بن جاتا ہے اور آخرنت کے لحاظ سے ایک صالح انسان ۔

#### سرمعاملمين احتباط

غیرمومن ایک بے حس انسان ہوتا ہے اور مومن ایک حساس انسان مومن کی حساسیت صرف خدایا اس کی مفدس چیزوں ہی میں طاہر مہیں ہوتی بلکہ خدا کی تمام مخلوقات کے معاملہ میں ظاہر ہوتی بلکہ خدا کی تمام مخلوقات کے معاملہ میں ظاہر ہوتی ہے۔

مؤن کاسابقہ جبکسی انسان سے بیش آنا ہے، نواہ وہ کمزور ہویا طاقت در، تو وہ ایک مختاط قلب کے ساتھ اس کے وہ تمام حقوق ا داکر تاہے بوخدانے ایک انسان کے لئے دوسرے انسان کے اوپر مقرر کئے ہیں۔ دہ جب کسی جانور کو اپنے استعمال میں لآنا ہے تو اس دقت بھی وہ مہر بانی کے تمام آ داب کا لحاظ رکھتا ہے، حتی کہ موذی جانوروں کو مارنا پڑے تو اس دقت بھی وہ ان کو بے رخی کے ساتھ تکلیفت دے دے کر مارنا اپنے لئے جائز نہیں سمجھتا۔ اس کی حسّا سیس بھی رکا در بی بیاتی ہوئے بھی وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ بے فائدہ پانی نہ کو بیائے اور غیرضروری طور میرخواکی نعت کو خرج نہ کرے ر

ایمان آدمی کے اندرجو احتیاط اور حسّاسیت پیداکر تاہے وہ اس کاعموی مزاج بن جاتی ہے اور اس کی تمام کا در وائیوں میں ظاہر موتی رہتی ہے۔ اس کا بولنا ، اس کا چلنا بھرنا ، اس کا معاملہ کرنا ، حتی کہ بے جان اور بے زبان چیزوں کو کام بیں لانا ، سب کچھ اس کے اس عام مزاج کے ماتحت ہوجاتے ہیں۔ جذباتی مواقع پر بھی وہ احتیاط کے پیلو کو نہیں بھوتی ، قابویا فتہ ہونے کے باوجود کسی کو اس سے بے رحمی اور بے حسی کا تجربہ ہیں ہوتا۔

مون آومی وہ ہے جس کو یہ کھٹکا لگا ہوا ہو کہ اس کا خدا اس کو دیکھ رہا ہے اوروہ اس سے اس کے تمام کھلے اور چھیے کا حساب لے گا۔ ایسا آدمی عین اپنے مزاج کے اعتبار سے ایک محتاط آدمی بن جانا ہے۔

# خدا کی خاطری اختیار مرفی فرالے

اس دنیا بین سال اختیار صرف خدا کا ہے ،اس کے سواکسی کو کوئی اختیار حاصل نہیں۔
مگرامتحان کی غرض سے خدا نے انسان کو آزادی دے دی ہے۔ ایک مکمل طور پر ہے اختیار
دنیا بین انسان کو کمل طور پر اختیار دیا گیا ہے اور اب خدایہ دیجھنا چا ہتا ہے کہ وہ اختیار کو پاکر کیا کرتا ہے۔ وہ حقیقت بین دی کا طریقیہ اختیار کر کے انڈ کے آگے جھک جاتا ہے یا
طاہری اختیار کی وجہ سے دھو کے میں پڑکر مکرشی کرتا ہے۔

جنت ان لوگول کے لئے ہے جواختیار رکھتے ہوئے اللّٰدی خاطرا پنے کو ہے اختیار کرلیں۔ جو بے خوفی کاموقع ہوتے ہوئے اللہ سے ڈریں۔ نظاہر نو دسب بجھ ہوتے ہوئے اللّٰد کو اپناسرب بچھ بنالیں۔

یہ وہ لوگ بیں جن کواسباب کے بردہ میں رزق دیاگیا مگراس کوانھوں نے براہ ہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہوارزق ہجھا۔ ان کوا تشرنے اللہ کے فقصہ، نفرت، انتقام کے مواقع خوف سے اپنے ہاتھوں کوظلم کرنے سے روک لیا۔ اللہ نے ان کوغصہ، نفرت، انتقام کے مواقع درئے مگراللہ کی خاطرانھوں نے غصہ کے موقع بردرگزرکرنے درئے مگراللہ کی خاطرانھوں نے غصہ کے موقع بردرگزرکرنے کا طرفقیم ابنایا۔ اللہ نے ان کی تعربیت میں لوگوں کی زبائیں کھلوائیں مگران کو عجز و تواضع میں لذت می اللہ نے ان کو دولت دی مگر دولت کو اپنے ذاتی عیش میں خرچ کرنے کے بجائے اخیر اس میں کی جائے اللہ کی مرضی برچلے۔ اللہ کے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹائیں۔ وہ اپنی مرضی برچلئے کے بجائے اللہ کی مرضی برچلے۔ اللہ کے دولت کو اللہ کی راہ میں لٹائیں۔ وہ اپنی مرضی برچلئے کے اللہ کی مرضی برچلے۔

بینت کی نفیس دنیاان لوگوں کے لئے ہے جھوں نے انا دارا دہ سے اپنے کو خدا کا محکوم بنایا۔ جھوں نے اپنے کو خدا کا محکوم بنایا۔ جھوں نے بابند نہ ہوکر بھی خدائی بابندی کے دویہ کوا بینے لئے بین دکر لیا۔ جو بوری طرح آزاد مونے کے باوجو دیوری طرح خدا کے تابعدار بن گئے۔

#### ادمی کاامتحان

زندگی کاسارامعاملہ امتحان کامعاملہ ہے۔کوئی شخص بنطا ہرا چھے حالات بیں ہے اورکوئی نظا ہر رہے حالات بیں۔ مگراس اعتبار سے دونوں بیسال ہیں کہ دونوں امتحان کے ترازویں کھڑے ہیں۔ یہاں ہرا دمی کاامتحان لیاجارہا ہے۔کسی کاامتحان ایک قسم کے حالات ہیں ہے اورکسی کا دوسر سے قسم کے حالات ہیں ۔ عاورکسی کا دوسر سے قسم کے حالات ہیں ۔

التدبرا دمى كومختلف قسم كے حالات ميں دال كريد ديجينا جا متا ہے كہ كون اپنے حالات ببرکس قسم کاردعل ظاہرکرتا ہے۔ اسی ردعمل بیرا دمی کے آخرت کے انجام کا فیصلہ ہونا ہے۔ انٹرابسے حالات ببیداکرتا ہے جس میں ایک شخص حق بر بہوتے ہوئے کمزور بڑجا نے اور دوسراتخص ناحق برموتم موسئ مضبوط حیثیت حاصل کریے، اب صفحف نے دوسرے سے معاملہ کرنے میں تن کا لحاظ کیا وہ نتی تھے ہوا درجس تفض نے دوسرے سے معاملہ کرنے ہیں موقع يرستى كاطريقيه اختياركيا وهجبنم كاسنرا واربوكياب التنرتعاني البسيموافع بيداكرتا بصحيب ميرايك كوددسرك سق كلبف يهنج اب مستخص في السيموقع برنواضع كاطريقيه اختياركيا وه منتي قراريايا اورجس نے گھمنڈ کامطاہرہ کیا وہ جہنی بن گیا۔الڈرتعالی کسی کو کمزور بنا تا ہے اورکسی کوطاقت ورس اب سنخص نے انصاف کے میاوکو اہمیت دیتے ہوئے اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ معاملہ کیاوہ جنت كاستى عظر اورجيمف طافت ورك أكم حفك اوركمزوركو دليل كرے وه جهنم كاستى بوكيا -اسی طرح آ دمی کی زندگی میں روزانہ جومعاملات بیش آتے ہیں وہ اس کے لئے خداکی طرف سے اتحان کے پرہے ہیں۔ ہرد وزراً دی اپنے رویہ سے یا تو اپنے کو جنت کی طرف لے جاتا ہے یاجہنم کی طرف ۔ ا دمی کی زندگی میں ہرروز دوراستے کھلتے ہیں ۔ا دمی ایک دخ پرجاکرا پنے کوجنت ہیں واخسیل كرديتا ب اور دوسر برخ برجاكراني كوجهم بس كرايتا ب -

### جانجا جاربا سيس

موجوده دنبایس ارا ده کی صرتک انسان کومکمل آزادی حاصل ہیے۔ مگر وافعات بریا كرين كااختياركسي كونهين ونيابين جتنے واقعات موتے ہيں سب خدا كى طرت سے ہوتے ہیں ۔ اور ان کی صلحت یہ ہوتی ہے کہ مختلف حالات میں طوال کرافراد کا امتحان لیا جائے۔ كوني واقعبراس كئة بهوتاب كهايك شخص كوصبر وانصاف اور حق يرستى كاكر بدط ديا جائے اور دوسرے شخص کو بے صبری ، ظلم اور فی سے بے بروائی کا مجم میم ایا جائے۔ کوئی وافعهاس سلط بيش أنا سه كرايك شخص كوسى بنده خداك خلات سازش، بدمعاملك اور زیادتی کاموقع دے کراس کے جھوٹے دعوی اسلام کو باطل نابت کیاجائے۔ دوسری طرف اس بندهٔ خدا کی خصوصی تائیدکرے لوگول کو بتایا جائے کہ وہ سیجانی برہے اور اس کی مدد پرخدا کھڑا ہوا ہے۔ ایک شخص حق بر ہوتا ہے، اس کے با وجوداس کو بے سی اور کے سی کی حالت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ دوسرات خص نافق بر مونا ہے اس کے باوجود اس کے گرد دنیا کی رونقیں جمع کردی جاتی ہیں۔ابیااس سے ہوتاہے تاکہ معلوم ہوجائے کہ کون سے جوظا ہرسے گزر کرفتی کو یابتا ہے اورحق كاساته دين والاقرار بإتاب اوركون مع جوظا برى چيزوں ميں الك جاتا ہے اوراس كالمستحق كفهرتا ب كه خدا كيهال اس كوي كو نظر إنداز كرف والول ميس الحقايا جائے۔ موجودہ دنیا بیں ہرجیزامتحان کے لئے ہے۔ بہال طاقت ورہونا بھی امتحان کے لئے ہے اور كمزور مونائلي امتحان كے لئے يہال كسى كو امير بناكر جانجا جارہا ہے اور كسى كوغريب بناكر يہ موجودہ دنیا میں بکسی کامیاب شخص کے لئے نوش ہونے کاموقع ہے اور نہسی ناکام شخص کے الے عم کین ہونے کا۔ کبوں کہ دونوں بیسال طور پر امتحان کے میدان ہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ خدا مختلف قسم كے واقعات برباكر كے يہ د بجسا جا ہتا ہے كہ كون اپنے حالات بين كس قسم كے روعل كا اظہار کرتا ہے۔ اسی روعمل برکسی کے لئے جنت کا فیصلہ ہوتا ہے اور کسی کے لئے جہنم کا۔

## كونى دنياكمار باسم كونى آخرت

اس کے بعد وہ النہ کا بندہ ہے جو آخرت کو چاہنے والا ہے اور آخرت کی راہ بیں ابنی سرگر میں ۔

کولگائے ہوئے ہے ۔ لوگوں کاعمل بازار میں ہوتا ہے اور اس کاعمل فطرت کی خاموش کا کنات میں ۔

لوگ جمع عام میں ابنی سرگر میاں دکھاتے ہیں اور وہ ابنی تنہائیوں میں مصروت علی ہوتا ہے ۔ لوگ دنیا کی عزت و کامیابی پاکر نوش ہوتے ہیں اور وہ اس امید ہیں جی رہا ہوتا ہے کہ اس کا مالک اس کو اپنی رحمتوں کے رہائے ہیں ہے ۔ بظاہروہ اسی دنیا میں دکھائی دیتا ہے کمرا بنی سویج اور جذبات اپنی رحمتوں کے رہائے ہیں اور وہ خسلاکی جبی کے اعتبار سے وہ آخر ت ہیں جیتا ہے ۔ لوگ سا منے کی دنیا ہیں گم ہوتے ہیں اور وہ خسلاکی جبی ہوئی کائنات ہیں۔

### واقعات کے درمیان

آدمی کی زندگی میں روزانہ جو واقعات بیش آئے ہیں انھیں کے درمیان یمعلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کیا ہے۔ ہر واقعہ ہمارے اندرکسی نکسی قسم کی ہمچل بیداکرتا ہے اور ہماری نفسیات کسی نکسی صورت بیں اس کا جواب بیش کرتی ہے، جوآدمی خداکو بھولا ہوا ہے ، اس برجب کوئی واقعہ گزرتا ہے تو اس کا جواب اس کی خواہشات اور اس کے مفادات کے تابع ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے کہ جب اس کی زندگی میں کوئی واقعہ بیش آئے تو وہ خدا کو یا دکرے ، وہ اس کے اندر نفسانیت کے جذبات کو نہ ابھا رہے بلکہ خدا برستی کے جذبات کو نہ ابھا رہے بلکہ خدا برستی کے جذبات کو نہ ابھا رہے بلکہ خدا برستی کے جذبات کو نہ ابھا رہے۔

ندندگی بین طرح طرح کے آثار چڑھاؤا تے ہیں ۔ کبھی آرام ملتا ہے اور کبھی تحلیف ۔ کبھی تعربیت آنا ہے اور کبھی تحلیف ۔ کبھی تعربیت آنا ہے اور کبھی نوش گوار سے تعربیت آنا ہے اور کبھی نوش گوار سے اور کبھی نوش گوار سے ایر برطھاؤ سب امتحان کے برجے ہیں ۔ کامیابی یہ ہے کدان واقعات سے آدمی کے اندر شارکا جذبہ ابھر ہے۔ نفسانیت نہ جاگے بلکہ خدا پرستی جاگے ۔ نوشی اور آرام ہوتو اس کے اندر شکر کا جذبہ ابھر ہے۔ کسی سے کوئی تکلیف بہنے تواس کے اندر عبدست کی روح پیڈ اہو۔

دنیا بین آدمی کا اصل امتحان یہ ہے کہ مختلف حالات کے درمیان وہ مقسم کا بواب بیش کرتا ہے۔ دولت واقتداد کے ملنے پر آدمی کے اندر اگر بڑائی کا جذبہ بیدا ہوجائے تو وہ ناکام ہوگیا اور اگر تواضع کا جذبہ بیدا ہوتو وہ کامیاب ہوا رکسی سے اختلاف بیدا ہونے کی صورت میں صند اور مفرت ابھرآئے تو وہ ناکام رہا اور اگر ہمدروی اور معسانی کے مصابات ابھری تو وہ کامیاب رہا ۔ کسی سے معاملہ بیش آنے کی صورت میں اگر آدمی احساسات ابھری تو وہ کامیاب رہا ۔ کسی سے معاملہ بیش آنے کی صورت میں اگر آدمی حد انفعانی کرنے گئے تو وہ ناکام رہا اور اگر انصاف کے مطابق پور اپورا حق اداکرے تو وہ کامیاب ہوگیا۔

### انتخاب ہور ہاہے

ہماری قربی کہکشال ہیں تقریبًا دوسوارب بہت بڑے بڑے ستارے ہیں اس قسم کی بے شارکہ کشائیں فلا ہیں بھیلی ہوئی ہیں۔ کا کنات ناقابل قیاس حدیک وسیع ہے۔ تاہم ساری معلوم کا کنات ہیں نظام شمسی صرف ایک ہے۔ اسی نظام شمسی میں زمین ہے۔ زمین جیساکرہ ساری کا کنات ہیں کوئی دوسرانہیں۔ بھرزین کے اوپرانسان جیسی انوکھی مخلوق ہے انسان کے اندر زندگی ہے۔ وہ جیلتا ہے اور بوت ہے۔ وہ دیجھتا ہے اور سنتا ہے۔ وہ توجیتا ہے اور جانتا ہے۔ وہ ذاتی ارادہ کے نخت عمل کرتا ہے۔ یہ انسان ایسی انوکھی چیز ہے جس کے انوکھی نوگ ہیں کو نفطول میں بیان ہیں کیا جا سکتا۔ اتنا انوکھ انسان اللہ نے کیول بنایا۔ جواب یہ ہے کہ ۔ ایک اور زیادہ انوکھی اور معیاری ونیا کے باسیوں کا انتخاب کرنے کے لئے جس کہ سے کہ سے ایک اور زیادہ انوکھی اور معیاری ونیا کے باسیوں کا انتخاب کرنے کے لئے جس کا نام جنت ہے۔

موجوده دنیاان مخلوقات کی دنیا ہے جو مجبورانہ اطاعت کرری ہیں، جو بابند ہوکر اللہ کی تابع ہیں۔ اب اللہ کو ایک اسی مخلوق در کارہے جو ارادی اطاعت کرنے والی ہو، جو بابند شہوکراس کی تابع ہوجائے۔ یہاں ایسے ہی افرد کا چنا کہ ہور باہے۔ اللہ کو ایسے لوگ مطلوب ہیں جو اختیار رکھتے ہوئے اس کو دیھنے لگیں۔ جو دنیا میں گھرے رہ کرآخرت والے بن جا ہیں رجوا نگارا در سرشی کا موقع رکھتے ہوئے اعتران اور اطاعت کا طریقہ اختیار کرلیں یہاں جو افرا واس صلاحیت کا نبوت دیں گے وہ اگل زندگی میں جنی دنیا میں طریقہ اختیار کرلیں یہاں جو افرا واس صلاحیت کا نبوت دیں گے وہ اگل زندگی میں جنی دنیا میں اور لذی نہوگ کے وہ اگل وزندگی میں جو ان انہائی معیاری انہائی معیاری سنی ہوگ ۔ وہ انہ حین اور انہائی میں اور لذیذ ہوگ کے دو انہ کوئی اندیشہ و کا اور نہ کوئی اندیشہ راسان نہ کے لئے وہ سب کھے موجود ہوگا جو وہ جا ہے۔

#### الثروايي

ہرآ دی کسی نہیں چیزے گئے جیتا ہے۔ کوئی اپنے بیوی بچوں کے لئے جیتا ہے۔ کوئی مال و دولت کے گئے جیتا ہے۔ کوئی مال و دولت کے گئے اور کوئی عزت واقتدار کے لئے۔ مگراس قسم کی زندگی مومنا نہ زندگی شہیں ۔ مومنا نہ زندگی وہ ہے جب کہ آ دمی النٹر کے لئے جینے گئے۔ اس کی سرگرمیاں فدا کے گردگھو منے لگیں۔ اس کی سوپ اور خوام ش برفعدا کا غلبہ مہوجائے۔ وہ زبان کھو لے توبیسوپ کرکھو لے کہ فداکو کیا ایس ندہ وہ اپنے ہاتھ اور پا وُں کو حرکت دے تو ایمیں صدودیں ترکت دے بوخداکی طرف سے اس کے لئے مقرد ہیں۔

آدمی کے سامنے کسی کی طرف سے ایک بات آتی ہے۔ اس کا نفس اس کے ہوا ہے کے فور آگیجہ الفاظ سے جا آپ ہے۔ اس کا نفس کے دیے ہوئے الفاظ کو نہیں دور آگیجہ الفاظ سے جا آپ ہے۔ مرجو الشدیس جینے والے ہیں وہ نفس کے دیے ہوئے الفاظ کو نہیں دہم اتنے بلکہ فداسے الفاظ سے کر بولے ہیں۔ وہ سوچنے گئتے ہیں کہ کل جب ہیں خداکے سامنے گرا ہوں کو وہ اسی دنیا ہیں رو ہوں گاتو وہاں کون سے الفاظ سے کہ وہ خدا کے بہاں روہو جائیں گے ان کو وہ اسی دنیا ہیں رو الفاظ کے متعلق اس کا ضمیر کہتا ہے کہ وہ خدا کے بہاں تبول کے بھائے والے موں۔ کر ویتا ہے اور صوف ان الفاظ کو اپنی زبان براتا ہے جو خدا کے بہاں تبول کے بھائے والے وہوں۔ اسی طرح آور می کے سامنے ایک معاملہ آتا ہے۔ اس کا نفس فور آاس کو ایک طریقہ کی ترفیب اسی جبتا ہے ہوئے حریقہ بر نہیں دوڑ بڑتا بلکہ یہ سوجتا اسی کہ کون ساط بقیہ خدا کی تراز دبیں انصاف کا طریقہ ثابت ہوگا اور کون سا بے ایضا فی کا۔ وہ بے انصافی کے طریقے کو چیوڑ دیتا ہے خواہ اس ہیں اس کو عزت اور دولت ملتی ہو اور انفسان سے والے طریقے کو بچرڈ لیتا ہے خواہ بظا ہر اس میں سکی ہو تی ہوا ور دنیا کا نقصان ہوتا ہوا نظر آتا ہوں جو اس کے مات کہ خواہ ہوا نظر آتا ہوں۔ وہ مات کہ خدا کے لحاظ ہے دکھتا ہے نہ کہ کسی اور فاظ ہے۔

## کمبینہ بن نامی<u>ں</u>

مؤن فلطی کرسکتا ہے مگر دہ کمینہ بن نہیں کرسکتا غلطی وہ ہے جوجذ بات سے خلوب ہوکر وقتی طور بر ہوجائے بھرجب جذبہ کھنڈ الجرے تو آ دمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو۔ وہ شرمندہ ہو کہ جھر سے ایساکیوں ہوگیا۔ حس کے ساتھ فلطی برگی ہے اس سے مل کرمعانی ما بھے۔ وہ اپنی غلطی کی تاقی کرے اور اگر علی تلاقی کی صورت نہ ہوتو وہ اس کے لئے دعا کرے۔ وہ اللہ سے کہے کہ خدایا تو میری طرت سے اس کے تق میں دعائے خیر کھ دے۔ اس کو اپنی فلطی کا اثنا تندید احساس ہو کہ اس کی انہوں سے آنسونکل طری ہ

کمینہ پن اس سے الگ چیزہے ۔ کمینہ پی محق وقتی جذبہ کے تحت نہیں ہوتا ۔ وہ ستقل ذہن کے تحت نہیں ہوتا ۔ وہ ستقل ذہن کے تحت ہوتا ہے ، کمینہ اوئی کو اپنے کئے پر شرمندگی نہیں ہوتی ، اس کے ذہن میں پینیں آتا کہ وہ اپنی غلطی کی تلانی کرے بلکہ وہ مقابل کے آدمی کو اور زیادہ تعلیمت پہنچا کر نوش ہونا چاہتا ہے ۔ کمیسہ آدی کو جب کس سے سکایت ہوجاتی ہے تو وہ صرف اس سے بے تعلق ہوجانے کو کافی نہیں بچھت کہ بلکہ اس پر جھوٹے الزام لگا تاہے ۔ وہ اس کے خلاف سازشیں کرتا ہے ۔ اس کے اوپر جھوٹے مقدمے جلآ تاہے ۔ اس کو اکھاڑنے (ور اس کو ہر یا دکرنے کے منصوبے بنا تاہے ۔ وہ صرف اس کی غلطیوں کو غلطی کہنے پر قائم نوبی ہوتا بلکہ اس کی ہرجیز کو غلط ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے ۔ وہ اس کے بغتے ہوئے کام کو بگاڑتا چاہتا ہے ۔ اور اس کے بغتے ہوئے کام کو بگاڑتا چاہتا ہے ۔ اور اس کے بغتے ہوئے کام کو بگاڑتا چاہتا ہے اور اس کے بغتے ہوئے کام کو بگاڑتا چاہتا ہے ۔ اور اس کے بغتے ہوئے کام کو بگاڑتا چاہتا ہے اور کی صورتیں ہیں اور خدا کا دین دونوں ایک ساتھ کسی شخص کے اندر تھے نہیں ہوسکتے ۔ اس کے مینہ بن یہ ہے کہ آدمی اعتراف نہ کرے ۔ ایک ہی قسم کی صورت ہیں وہ اپنے لوگوں سے کچھ معاملہ کرے اور دوسرے لوگوں سے کچھ معاملہ کرے اور وہ سدا ور انتقام سے اوپر اٹھ کرنہ سوپے سکے ایساآدمی خدا سے دور ہوتا ہے اورشیطان سے قریب ۔ ایساآدمی خدا سے دور ہوتا ہے اورشیطان سے قریب ۔ ایساآدمی خدا سے دور ہوتا ہے اورشیطان سے قریب ۔

# مون الله يس صباله

ایک جھوٹے ہیے کے لئے سب کھواس کے ماں باب ہوتے ہیں۔ دہ اپنے والدین ہیں جی اپ مون وہ ہے جوالندی ہیں جی اس کی یا دول میں الند بسا ہوا ہو۔ اس کو ڈرنگ ہوتو الندکا ڈرنگ مون وہ ہے جوالند میں جی اس کی یا دول میں الند بسا ہوا ہو۔ اس کو ڈرنگ ہوتو الندکا ڈرنگ ہوں الندک ہوں اس کے اندر محبت کے جذبات امن ہے ہوں تو الندک سے امن ہوت ہوں۔ دہ جو کھے کرتا ہوالند کے ایک تا ہوروہ الندکو اینے اویر کراں بنائے ہوئے ہو۔

لوگ عام طور بر دومری دو سری چیزول میں جیتے ہیں۔ یہی وجہ کدان کو جی چین ماس نہیں ہوتا۔ کوئی کسی انسانی شخصیت ہیں جی رہا ہے۔ کوئی دنیائی رونقول میں جی رہا ہے۔ کوئی ہو اپنے بیوی بچول میں جی رہا ہے۔ کوئی دولت اورعزت کی طلب میں جی رہا ہے۔ اس طرح کوئی ہے جوکسی کی تیمنی میں جی رہا ہے۔ کوئی کسی کو اکھاڑ نے اور بر باد کرنے کی ساز شوں میں جی رہا ہے۔ کوئی کسی کو جو عزت کرنے کے منصوبوں میں جی رہا ہے۔ یہ سب جینے کے باطل طریقے ہیں ۔ یہ بیت حقیقت چیزوں میں جیزوں میں جیزوں میں جیزوں میں اور خدا کی گائنات میں جو ڈری جا سے ایسی چیزوں میں جیزا ہے کہ دہ آدمی کو اس خوائی راست میں ہوں ، کوئی شخص اپنے لئے جینے کا واحد راست ہے۔ ایک ایسی وکسی کے لئے منزل تک بہنچنے کا واحد راست ہے۔ ایک ایسی ونیا ہم ال تا ہم جیزیں خوالیں جو سی کے لئے منزل تک بہنچنے کا واحد راست ہے۔ ایک ایسی دنیا جہال تمام چیزیں خوالیں جو سی کوئی شخص اپنے لئے جینے کا دومر اسہارا ہے۔ ایک ایسی دنیا جہال تمام چیزیں خوالیں کے سی کام آنے والانہیں۔

جب آدمی خداجی جینے گئے تو اس کے اندرایک نیاانسان انجرتا ہے۔ اب اس کوبولئے سے زیادہ جب رہنا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ اس کو سرش کے بجائے اعراف میں لذت ملتی ہے۔ اس کوشکایت کے موقع برمعاف کردیے بیں سکون ملتا ہے۔ اس کو اپنے بھائی کی بردہ بوشی اس کوشکایت کے موقع برمعاف کردے مقام پر مبطیفے سے زیادہ خوشی اس کو اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ اپنے کو تجزیے مقام پر مبطیف ہوا دیکھے۔

# غلطی کرکے بلبن

ایک مسافرکوکلکت جاناہے، وہ ایک ٹرین میں سوار مہرتا ہے۔ گر روانگ کے بعد اس کوحلی موالی است کہ وہ جس گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے وہ امرت سرجلنے والی گاڑی ہے۔ ایسے مسافر کاحال کیا ہوگا۔ وہ این غلطی برتر طب اسٹھے گا۔ حس سیٹ بروہ اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا وہ اس کو کاٹنے لگے گی۔ اسٹھ اسٹیشن برجیسے ہی گاڑی رکے گی وہ فوراً انر ٹرسکے تاکہ وابس جاکرانی مطلوب کاٹنے کے گئے۔ اسٹھ اسٹیشن برجیسے ہی گاڑی رکے گی وہ فوراً انر ٹرسکے۔

ٹرین کا ایک مسافر جس طرح فوراً ابنی غلطی کو مان کر پلیٹ بیٹر تا ہے وہی حال مومن کا آخرت کے معاملہ بیں ہوجاتی ہے جوآ خرت کے رخ سے بعد خرت کے معاملہ بیں ہوجاتی ہے جوآ خرت کے رخ سے بعد رخ کرنے کے دانی ہو ہو جواس کواگئی زندگی میں نقصان سینجا نے والی ہو تو وہ بے حد شرمندہ ہوتا ہے اس کواپی غلطی مانے بیں دبر نبیب لگئی۔ وہ غلط سمت سے لوٹ کر فوراً میں حسمت میں حلنے لگتا ہے۔

مؤن دہی ہے۔ بوغلطی کرکے لیٹ آئے۔ بوغصہ ہونے کے بعامات کردے۔ عزت کا سوال جس کواعترات سے رو کئے دالا ثابت ندہو۔ اس کے بوکس جس کا حال بیہ کوکہ وہ غلطیوں میں بیٹار ہے کسی سے ابک بار بخش ہوجائے تواس کومعات کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ بوکسی حال میں اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کا افرار نذکرے۔ ایسا شخص الٹرکی نظر میں مون نہیں ہے ، خواہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتا ہیوں کا افرار نذکرے۔ ایسا شخص الٹرکی نظر میں موجودہ دنیا ہیں آ دمی اپنی غلطی کو ماننا نہ چاہیے تواس کو اپنی غلطی کی تاویل کے لئے بہت سے موجودہ دنیا ہیں آ دمی اپنی غلطی کو ماننا نہ چاہیے تواس کو اپنی غلطی کی تاویل کے لئے بہت سے الفاظ میں جاتے ہیں کسی کے لئے اس کی دنیوی شائن وشوکت اس کی برائیوں کا بردہ بین جاتی ہے۔ مگر آخرت میں کو دیکھنے لگیں ۔ وہاں حقیقتیں اس طرح کھل جائیں گی کہ اندھے بھی ان کو دیکھنے لگیں ۔

# اوبراطه كرسوجين

جب تیز ہوا کی کاطوفان آتا ہے تو کم زور بازوؤں دالی جھوٹی چڑیاں اس کے اندر گھرکر رہ جاتی ہیں۔ مگر جوٹری چڑیاں ہوتی ہیں دہ اپنے مضبوط بازووں کے ساتھ اٹر کر او پر جلی جاتی ہیں اوراس طرت وہ طوفان کی زوسے باہر کل جاتی ہیں۔ اسی واقعہ کی رفتنی بن اگریزی مثل ہیں اوراس طرت وہ طوفان کی زوسے باہر کل جاتی ہیں۔ اسی وقت بولی جاتی ہے مثل ہیں دی بگ برڈ آف دی اسٹارم دطوفان کی ٹری چڑیا) یمثل اس وقت بولی جاتی ہے جب کہ کوئی شخص حالات کے گھراؤ کو توڑ کہ باہر کل جانے میں کامیاب ہوگیا ہو۔

اسی طرح سو چنے کی بھی دوسطیں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کی سوپے ان کے قربی حالات کے زیرائر بنتی ہے۔ زیرائر بنتی ہے۔ زیرائر بنتی ہے۔ دیرائر بنتی ہے۔ دیرائر بنتی ہے۔ دوسرے لوگ وہ ہیں جو"طوفان کی بڑی چڑیا"کی طرح اپنے قربیب کے حالات سے ادیر اٹھ جاتے ہیں۔ وہ حالات سے متا تر ہو کر منہیں سوچتے بلکہ حالات سے بن دم وکر اپنی رائے تنائم کرنے ہیں۔

مون کی سویے بڑی بڑ ایک انداز کی سوی (بک برڈ تھنکنگ) ہوتی ہے۔ وہ حالات سے اوپر اٹھ کر جیتا ہے۔ وہ حالات بیں بھی سے اوپر اٹھ کر جیتا ہے۔ وہ شکل بناوں کے باوچرد لوگوں سے فیر ٹواپی اور انصاف کا معداللہ دین پر جھنے والا ہوتا ہے۔ وہ شکا بنوں کے باوچرد لوگوں سے فیر ٹواپی اور انصاف کا معداللہ کرتا ہے۔ وہ حالات کی پیدا وار نہیں ہوتا بلکہ حالات سے الگ اپنی شخصیت بناتا ہے۔ وہ طوفانوں سے باہرزندگی گزارتا ہے نہ کہ ان کے اندر د

# اپنی غلطی کو جا سینے

"بجه لوگ گویا که عجیب مهوتے بیں" ایک شخص نے کہا "گویا کہ ان کا ایک تکبیر کلام بن جا تا ہے۔گویاکہ وہ اس کو گویاکہ بار بار دہرانے رہتے ہیں۔ گویاکہ۔۔۔ ، مذکورہ بزرگ اسی طرح این گفتگویس "گویاکه" کا لفظه بار بار دبرا تے رہے ہو ان کا اپنا تکیہ کلام تھا۔ وہ نہایت اطمینان کے ساتھ دوسرول پریتنقیدکردہے تھے کہ وہ اینا ایک تکبہ کلام بنا لیستے بیں اوراس کو بےموقع دہراتے رہتے ہیں۔ مگرخود اپنے بارہ بیں ان کو فرراتھی یہ احساس نه خفا كدا كفول نے بھی اینا ایک كیدكلام بنار كھا ہے حس كو وہ اپنی گفتگو بیں بلا صرورت باربار دہرانے رہتے ہیں۔ان کو دوسرول کی غلطی کی خبرتھی گراپنی غلطی سے وہ بانکل نا واقعت تھے۔ یہ انسان کی عام کمزوری ہے۔ وہ دوسرول کی غلطبول کو انتہائی باریک بینی کے ساتھ جانتاہے۔ دوسروں کامعاملہ ہوتو وہ ان کی کوتا ہوں کے چھیے ہوئے گوشوں کے کویالتا ہے۔ مكرحب معامله ابنا اورا بين متعلقين كالبوتووه ابساب خبر بوجانا سے جيسے وہ كچه جانتا ہى نہيں۔ مگرخدا کے بیال جو چیز کام آئے گی وہ اپنی غلطیول کوجاننا ہے نہ کہ دوسروں کی غلطیوں کا ماہر بننا بوشخص دوسروں کی غلطیول کوجانے گراپنی غلطیوں کو ندجانے وہ صرف الترکے سامنے یہ جیت قائم کرر با ہے کہ اس کو اتنی سمجھ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں کوجان ہے مگراس کی مکرشی نے اس كواندها ببرابنا دیار آنكور كھتے ہوئے اس نے نہ دیکھا اور كان رکھتے ہوئے اس نے نہ سنا۔ ا بسے آدی کے لئے ضرا کے بہال سخت سزا کے سوا اور کچے نہیں۔

انسان کے اندراللہ نے برائی اور بھلائی کی بہچان رکھی ہے تاکہ وہ جہنم کے راستہ سے بیجا ور جنت کے راستہ سے بیجا ور جنت کے راستہ کا مسافر بنے رگرجس آ دمی کا یہ حال ہو کہ وہ نو دخلات تی باتوں میں متبلا ہو اور دومرو کوتی کی لفین کرے ، اس نے اپنی بیچان کو صرت اپنے جہنی سفر کو نیز ترکر کرنے میں استعمال کیا کیونکہ اس قدم کی تنفین مرت ایک جرم ہے نہ کہ کی حقیقی عمل ۔

## مومن کی دولت

قرآن بیں اللہ تقائی نے فرمایا: بولوگ سونا اور جاندی جج کرے رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ بیں خرج نہیں کرتے ان کونوش خبری دے دو کہ ایک دن آئے گا کہ اس مال پرجبنم کی آگ دیمانی جائے گا کہ اس مال پرجبنم کی آگ دیمانی جائے گا اللہ جائے گا دیمانی بیمانی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کہا اب ہم کون سا مال جمع کریں ۔حضرت غرصی اللہ عنہ لوگوں کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور راس کی بابت سوال کیا۔ آب نے فرمانا:

تم بی سے برخیص شکر کرنے والا دل اور با دکرنے والا دل اور با دکرنے والی زبان کو اپنائے اور مون بیوی کو جو آخریت کے معاملہ میں اس کی مدد کرے ۔

ليتخذا حدكم قلبابشاكراً ولساناً ذاكداً وزوجة مومنة تعين احدكم على امراكة خري رابى ماجم)

دولت وہی ہے جوزندگی کے مسائل میں کام آئے۔ مومن کے لئے سب سے بڑا مسکلہ فرت
کامسکلہ فرناہیں ، اس لئے وہ اسی چیز کو دولت سمجھتا ہے جوآ خرت میں کام آئے والی ہو۔ آخرت
میں جو چیز آ دمی کے کام آئے گی وہ بدکہ دنسیا میں وہ اس طرح رہے کہ ہر حال میں وہ اللہ کا مسکر کرنے والا ہو۔ اس کا دل اس طرح اللہ میں اٹکا ہوا ہو کہ ہر وقت اس کو اللہ کی باد آتی رہے ۔
جوشخص اپنے لئے آخرت والی زندگی بین دکرے وہ اپنی زندگی کا ساتھی بھی کسی آخرت بیندکو بنائے کا اب ایسے آوی کے لئے آبسی ایک بیوی ہمت بڑی دولت ہے جو دنیا کے بجائے آخرت کو جائے ہیں ہدد دے۔ گا۔ ایسے آوی جیزوں کو جو اس کو دنیا کی وقت جیزوں کو جو اس کو دولت سمجھتے ہیں۔ مگر مومن کی دولت خدا ہے۔ وہ ان چیزوں کو سب سے زیادہ انجین دیا ہے جو اس کو خدا سے قریب کرنے والی موں ۔ جو بورکو آئے والی دنیا ہی وقت کی میں میں میں میں میں میں دیا ہے جو اس کو خدا سے قریب کرنے والی موں ۔ جو بورکو آئے دالی دنیا ہی وخدا کی رختوں کا مستحق بنائیں۔

### معاست كامسئله

معاش مون کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور صرورت کے درجہ میں دنیا۔ معاش کے سلسلے میں غیر مون کے سامنے آخرت ہوتی ہے اور صرورت کے درجہ میں دنیا۔ معاش کے سلسلے میں غیر مون کا ذہن میہ ہوتا ہے کہ " نیا دہ سے زیادہ حاصل کرد" اس کے بیکس مون کا ذہن میہ ہوتا ہے کہ " جو کچھ حاصل کروجائز طریقہ سے حاصل کرد" غیر مومن کے لئے معاش اس کے حصلوں اور تمناول کی کمیل کے لئے ہوتی ہے اور مون کے لئے خود کھیل زندگ کے لئے۔ غیر مومن افرت میں دنیا میں جیتا ہے اور دنیا ہی میں اپنی پوری قیمت حاصل کریٹ چا ہتا ہے۔ گرمومن آخرت میں جبتا ہے اور آخرت اس کے لئے اپنی تمناؤل کو یانے کی جگہ ہوتی ہے اور آخرت اس کے لئے اپنی تمناؤل کو یانے کی جگہ ہوتی ہے اور آخرت اس کے لئے اپنی تمناؤل کو یانے کی جگہ۔

معاش ہرآدمی کی ایک لازمی منرورت ہے۔ کوئی شخص معاش کی جدد جہد سے خالی نہیں ہوسکتا۔ گراسلام اس کو صرورت کے درجہ میں رکھتا ہے نہ کہ مقصد کے درجہ میں رکھتا ہے نہ کہ مقصد کے درجہ میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاش کا حصول بذات نود آدمی کا مطلوب ومقصود نہ بن جائے۔ معاشی سرگرمیوں کے درمیان بھی اس کا دل اللہ میں اٹ کا ہوا ہو، اس وقت بھی اللہ بی یا دول کا سسرمایہ بنا ہوا ہو۔

غیرمون کے پاس دولت آتی ہے تو وہ اس سے اپنے معیار زندگی کو بڑھاتا ہے۔ مون کے پاس دولت آتی ہے تو وہ صرورت کے بقدراس میں سے لے کرنقبیہ کو فدا کے کام میں دے دیتا ہے۔ غیرمون کے پاس دولت کا مصرف یہ ہے کہ وہ اپنی دنیا کے ستقبل کو بنائے اورمون کے پاس دولت کا مصرف یہ ہے کہ وہ اس کو اپنی آخرت کی تعمیر میں فریج کرے رمعاش کا حصول ہوا یک کے لئے صروری ہے۔ مگرمومن جائز طریقہ سے حاصل کرتا ہے اور جو کچھ متنا ہے اسس پر قناعت کرتا ہے۔ مگرغیرون بے قید طور پر حاصل کرتا ہے اور کھی حرص سے خالی نہیں ہوتا۔

تعسليم

علم کی دوسیس ہیں۔ ایک علم وہ جے جو قرآن و صدیث کی صورت ہیں مرتب ہوکر ہمارے
باس موجود ہے۔ دوسراعلم وہ جے جس کو انسان اپنی تلاش اور محنت سے بنا تا ہے۔ پہلا علم آدمی کو
اس کے خدا کی بہجان کرا نا ہے اور یہ بتا تا ہے کہ مرنے کے بعد حب آدمی آخرت کی ستقل دنسیا یں
ہنچے گاتو و ہاں اس کوس قسم کے معاملات سے سابقہ پیش آئے گا اور ان معاملات کے اعتبار سے
اس کو اپنی موجودہ زندگی میں کس قسم کی تیاری کرنا چاہئے۔ دوسراعلم یہ بتا تا ہے کہ دنیا میں ہمارے
جو مادی اور معاشی مسائل ہیں ان کوس طرح صل کیا جائے۔

مسلمان کوید دونول علم یکھنا ہیں۔ اس کوعلم دین تھی جا نناچا ہے اور علم دنیا بھی۔ ابستہ دونوں کا درجہ الگ الگ ہے۔ قرآن وحدیث کا علم حاصل کرنا مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اور دوسر علوم کوسیکھنا مسلمان کی ذبیوی صرورت ۔ قرآن وحدیث کی بانوں کو جانے بغیر کوئی شخص صیح معنول بین سلمان ہیں ہوسکتا۔ وہ اس سے باخر نہیں ہوسکتا کہ آخرت کی کا بربابی کے لئے اس کو موجودہ زندگی میں کیا کرنا چاہئے۔ مگر دنیوی علوم کا معاملہ اس سے ختلف ہے۔ وہ دنیا میں بیش آنے والے مادی معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ مثلاً کھبتوں سے اچھی فصل کس طرح اگائی جائے کا خانوان معاملات میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ مثلاً کھبتوں سے اچھی فصل کس طرح اگائی جائے کا خانوان سے ضروریات زندگی کے سامان کی طرح بنائے جائیں۔ شہروں کی تعمیر ہی کن قواعد کا لحی ظری ایس عرف دو میرے علوم جائے ، دغیرہ ۔ قرآن وحدیث کا علم آدمی کو آخرت کی اہدی زندگی کی تعمیر کی راہ بتا ہے اور دوسرے علوم دنیا کی موجودہ زندگی کی تعمیر کی راہوں سے باخر کرتے ہیں۔

مختلفت سم کے علوم کوسیکھنا مسلمان کے لئے بھی اتنا ہی صروری ہے جتنا غیرسلمان کے لئے ۔ البتہ مسلمان مقصد اور صرورت ہیں فرق کرنا ہے ۔ قرآن وحدیث کا علم حاصل کرنے ہیں اس کاجذ ہے دوسرا ہوتا ہے اور دوسرے دنیوی علوم کوھا صل کرنے ہیں دوسرا۔

#### مسجار

ایک سیاح نے تکھاہے کہ میں نے دنیا کے مختلف حصول کاسفر کرنے کے بعد جوجیہ زیں نوٹ کیں ، ان ہیں سے ایک یہ ہے کہ دیگر قوموں کے بیہال کٹرت سے پرانے تلعے ہرجگہ کھوٹے ہوئے نظراتے ہیں۔ گرمسلم ممالک میں چرت انگیز طور پر فوجی تطعیبت کم ہیں۔ البتہ مسلم سبتیال مسجد کے ا دینے اوپنے میناروں سے بھری ہوئی ہیں۔ یہ واقعمسلمان اورغیمسلمان کے مزاجی فرق کو بتا تاہے۔ غيرسلم كاعتما دتمام تراين تدبيرول بربهوتا ہے- اورسلمان كااعتمادتمام ترالتدبير- يى وجه ہے كه غیرسلم قوموں نے اپنے تحفظ اور استحکام کے لئے اونجی دیواروں والے قلعے کھڑے کیے۔اس کے مرکس مسلمانول كوجهال جهال غلبه حاصل ہوا انھول نے خدا کے گھرتعیر کئے۔ بلندو بالا قلع اگر نربان حال بدكهدر ب نفع كه " بين برامول " تومسجدول كو دير كه المركم انفول في ابني نسلول اور دنياكي آبا ديون كوبير بيغيام سناياكم" الله سب سيرل سع الله سب سع براسم» مسجد کی حیثیت کسی مقام کے مسلمانوں کے لئے وہی ہے جو کعبہ کی حبثیت ساری دنیا کے مسلمانوں کے لئے۔ کعبہ ابل اسلام کاعالمی دینی مرکز ہے اور مسجد ابل اسلام کامقامی دینی مرکز ۔۔ یمی وجہ ہے کہ قرآن میں جہاں ایک طرت کعیہ کو قبلہ دیقرہ سہ ۱۷) کہاگیا ہے، وہی مقامی مساجد کے کے بھی ہی لفظ (وا جعلوا بیوتکم قبلة ، یونس) استعال کیاگیا ہے۔نمازمومنانذ ندگی کی علامت ہے۔ خدا کا گھراسی علامت کو قائم کرنے کے لئے ہے۔مق امی طور پر ہرستی میں اور بین اقوا می طور پر مركز اسلام حجاز ميس ـ

مسجد مین سلمان روزانہ یا نیخ وقت باجاعت نمازا داکرنے کے لئے جمع ہوتے ہیں۔
مسجد فطری طور پر مسلمانوں کا دینی مرکز ہے، اسی لئے صدیت میں آیا ہے کہ مسجد کو مسلم آبادی کے درمیان میں بنایاجا کے (واک عبن فی الدور) مسجد اپنے ماحول اور اپنی سرگرمیوں کے اعتبار سے اس بات کا بیغام ہے کہ خدا کے بندو، عبادت آزار بن جادہ۔
کا بیغام ہے کہ خدا کے بندو، عبادت ایک اللہ کے لئے ہے۔ سب ال کراسی ایک اللہ کے عبادت گزار بن جادہ۔

## اسسلام اوركفر

اسلام کا مطلب ہے ماننا اور کفر کا مطلب ہے انکار کرنا۔ انسان بظاہر دنیا ہیں آزاد ہے کہ جوچاہے بولے اور جوچا ہے کرے۔ گرحقیقت یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز خدا کی ہے کسی کے پاس جو کچھ ہے سب اس کا دیا ہوا ہے۔ بیماں خدا کے سواکسی کوکوئی طاقت صاصل نہیں۔ خدا ہروقت انسان کو کچھ نے اور اس کو منزا دینے کا اختیار رکھتا ہے۔ اسلام یہ ہے کہ آدمی اس حقیقت واقعہ کو مان نے اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزادے۔ اس کے مقابلہ میں کفریہ ہے کہ آدمی اس محمطابق گزادے۔ اس کے مقابلہ میں کفریہ ہے کہ آدمی اس تھے مطابق بنانے کے لئے تیاد نہ ہو۔ دافعہ کو نہ مانے اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کے لئے تیاد نہ ہو۔

آگجل رہی ہوتو آدمی پراختیار رکھنا ہے کہ اس کے اندر اپناہاتھ ڈال دے۔ گراختیار کے باوجود وہ آگ کے اندر اپناہاتھ نہیں ڈالن ۔ بہ حقیقت واقعہ کا اعران ہے۔ ونب میں اگرچہ بظاہر آدمی کو پوری آزادی ماصل ہے۔ گربر آزادی صرف جاپنے کے لئے ہے۔ فدا آن کو اندان کو ازادی دے کریہ جاپناچا ہتا ہے کہ وہ آزادی پاکر سکشی کرتا ہے یا حقیقت وافعہ کا اعترات کرکے فدا کے آگے جھک جاتا ہے۔ جو تخص فدا کی فدائی کو تسلیم کرکے اپنی زندگی کو حقیقت کے مطابق بنائے اس نے اسلام تبول کیا۔ ایسے تخص کے لئے فدا کے ابدی افعال تا ہیں۔ اس کے مطابق بنائے اس خوال کیا۔ ایسے تخص کے لئے فدا کے ابدی افعال تا ہیں۔ اس کے براضی مطابق بنائے اس کے فیصل ہونے کو اس کا بندہ بنائے پر راضی بندہ بنائے پر راضی منہ واس نے کفر کیا۔ ایسے تخص کے دن سخت سزا دے گا۔

جوتخص اسلام کاطریقیہ اختیار کرے اس کی پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ اس کی سوچ جوترین سوچ ہوتی ہے۔ اس کی سوچ جوترین سوچ ہوتی ہے۔ اس کاعمل صحح ترین علی ہوتا ہے کبونکہ وہ حقیقت واقعہ بربینی ہوتی ہے۔ اس کاعمل صحح ترین سلوک ہوتا ہے کبونکہ حقیقتِ واقعہ کے مطابق ہونا ہے ۔ دوسرول کے ساتھ اس کا سلوک جوج ترین سلوک ہوتا ہے کبونکہ دہ حقیقتِ واقعہ کے مطابق موتا ہے ۔ اس کے برعکس کا فر ہرمعاملہ میں حقیقتِ واقعہ کے خلاف جیتر ہوتا ہے۔ اس کا انجام کا مل بربا دی کے سوا اور کچھ نہیں۔

#### بنده اورخدا كامعامله

قرآن میں ارشاد ہوا ہے: اور حب میرے بندے میرے تعلق ہو جھیں قوکہہ دو کہ بیں قریب ہوں۔ پکار نے دائے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ بیں چاہیے کہ وہ میری پکار کا جواب دیں اور میرے اور پیقین رکھیں تاکہ وہ فلاح حاصل کریں۔ اس سے معلوم ہواکہ خدا اور بندے کا معاملہ دوطوفہ معاملہ ہے۔ بندہ وہ چیز دیتا ہے جواس کے پاس ہے، اس کے بعد خدا اور بندے کا معاملہ دوطوفہ معاملہ ہے۔ بندہ اپنے خدا کو معرفت اور تقوی اور شکر کا تحفہ بیش کرتا ہے۔ اس کے جواب میں خدا اس کے جواب کی اور شکر کا تحفہ بیش کرتا ہے۔ اس کے جواب میں خدا اس کے بی رشد (فلاح) کا فیصلہ کرتا ہے (بقرہ) کا تحفہ بیش کرتا ہے۔ اس کے جواب میں خدا اس کے جن دوا مکانات ہوتے ہیں۔ ایک تربید تا ور اخلاق کے خلاف ایس موقع پر خدا کی بکار کا جواب دینا یہ ہے کہ آ دمی خدا کے دے ہوئے علم کے مطابق صبح کو بکرا ہے خواہ وہ بظا ہرآسان ہو۔ خواہ وہ بظا ہرآسان ہو۔

آ دمی کے سامنے بار بار ا بیسے مواقع آتے ہیں جب کہ دہ ا بیسے مقام پر کھڑا ہوتا ہے کہ دہ یا تو فسلم اور بے انصافی کرے یافق اور انصاف سے کام ہے۔ ایسے مقام پر خلاکا ہواب دینا یہ ہے کہ آ دمی ظلم اور نا انصافی سے بچے اور اپنے کوئی اور انصاف کے طریقے پر قائم رکھے۔ دنیا میں آ دمی کو اپنی قرود کے اندر اور وجود کے باہر جو کچھ طاہے اس کو وہ اتفاق کا نیتجہ یا اپنی دست و بازوکی کمائی بھی بچھ سکتا ہے اور یہ جمکن ہے کہ وہ حقیقت واقعہ کا اعتراف کرتے ہوئے ہر چیز کو خدا کی چیز سے توخدا کی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ اس وقت ہر چیز کو خدا کی چیز ہے توخدا کی پکار کا جواب دینا یہ ہے کہ اس وقت آدمی کہ اٹھے کہ خدایا تو ہی دینے والا ہے اور تو ہی نے سب کچھ دیا ہے ۔ بندہ جب اس طرح اپنے دماغ اور دل کا نزرانہ خدا کے سامنے بیش کر دے توخدا اس کے لئے دُر شد کا فیصلہ کر ویتا ہے ، جس کا مطلب ہے دنیا میں صالح زندگی اور آخرت میں ابدی جنت ۔

# برف کی مانند

قرآن میں ارشاد ہواہے کہ زمانہ گواہ ہے کہ انسان گھائے میں ہے۔ سواان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے انجھے کام کئے ۔ اور ایک دوسرے کوحی کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کوصبر کی نصیحت کی ۔ ﴿ العصر ﴾

زمانہ ایک گزرتی ہوتی چیزہے۔ گزرتے ہوئے زمانے میں انسان گویا ابک تھم ی ہوئی مخلوق ہے۔ وہ بقیہ کا کنات کے سرگرم قافلہ کے ساتھ لازمی طور پر بندھا ہوا ہیں ہے۔ انسان کی یہ آزاد نوعیت بتاتی ہے کہ اس کو کامیاب بننے کے لیے اپنے ارا دہ کے تخت کوشش کرنا ہے۔ جب کہ ناکامی اس کی طرف اپنے آپ چیلی آر ہی ہے۔

ایک بزرگ نے کہا کہ قرآن کی اس سورہ کا مطلب ہیں نے برف بیجے والے سے سمجا، وہ بازار میں آواز لگار ہا تھا کہ لوگواس شخص پررخم کروجیس کا اٹا تہ بچھل رہا ہے ۔ اس کی پکار کوسسن کر میں نے لوگواس شخص پررخم کروجیس کا اٹا ٹہ بچھل رہا ہے ۔ اس کی پکار کوسسن کر میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس طرح برف بچھل کر کم ہوتارہ تاہے۔ اسی طرح النان کو بلی ہوئی مربحی تیزی سے کم ہور ہی ہے ۔ عمر کا موقع اگر بے عملی یا بڑے کا موں میں کھو دیا جائے قریبی انسان کا گھاٹا ہے ( تف پیرا مام رازی )

انسان ابنی عمر رواں کے ساتھ آخرت کے ابدی انجام کی طرف عبلاعا رہاہے وہ ایسے فیصلہ کن مستقبل کی طرف بڑھر ہا ہے جہاں کا میا بی صرف اس شخص کے بیے ہے جبس سے اس کا استحقاق بید اکیا ہو جوشخص عملی استحقاق کے بغیر دہاں ہو جی وہ گویا برف کا ندار تقاجس کا برف فروخت ہونے سے بہلے مگھل گیا۔

### اسلامى معاست ره

ورمانترو "کالفظ ایسے انسانی مجموعہ کے لئے بولاجا تا ہے جو فطری تنوع کے باوجود کسی فاص مشترک ہندھن کے تعن کیساں حالات ہیں زندگی گزار رہا ہو۔ آج کی دنیا ہیں معاشرہ کے بہت سے نمونے پائے جاتے ہیں۔ روایتی معاشرہ ، جس کا ایک نمونہ عیسا کہ جبوری نظاموں میں جس کا ایک نمونہ عیسا کہ جبوری نظاموں میں جم دیجیتے ہیں۔ اس عرح میکانی معاشرہ ، جس کو ظہور میں لانے کی کوشش کیونسٹ دنیا میں بہت بڑے ہیانہ برجورہ ہا ہے۔ معاشرہ کی ان فام تسموں میں ، ظاہری فرق کے باوجود ، ایک چیز مشترک ہے۔ ان کو جو جیز ایک محفوص اور متعبن رفت دیتی ہے وہ فار جی اسلامی معاشرہ ، بیاں گویا دیتی ہے وہ فار جی اسلامی معاشرہ کی اور قانونی ڈھانچہ ، میکانی حالات مسب فارتی چیز ہیں ۔ گویا دیتی ہیں۔ گویا ان محاشرہ کا دیتی ہیں۔ روایت ، نسل ، سیاسی اور قانونی ڈھانچہ ، میکانی حالات مسب فارتی چیز ہیں ۔ گویا معاشرہ کا دیتی ہیں۔ اور ادر معاشرہ کے اپنے اندرونی محک کے تحت ظہور ہیں آ تا ہے۔ اسلامی معاشرہ کی جو جیز اسلامی معاشرہ کی فارجی ناگزیر بیت نہیں بلکہ افراد کا اپنا اندرونی ارادہ ہے ۔ وہ اپنے آزاد ادادہ کی طاقت سے اپنے آپ کو ایک خاص تکی میں ڈھالتے ہیں ادر ادادی کوشش کے ذریے اس پر قائم رہتے ہیں ۔

اسلامی معاشرہ کوکسی دو سرے معاشرہ کی مثال سے بھھانہیں جاسکتا ۔ اسلامی معاشرہ ، تمام دو سرے معاشرہ کے بینکس، خوف فراکا معاشرہ ہے۔ اسلامی معاشرہ وہ ہے جس کا ہر فرد ، یا کم از کم اس کے افراد کی مؤثر تغداد ، ایسے لوگوں پر شمل ہو جو ہر معاملہ میں صرف خدا کی خوشی اور ناخوشی کو دیکھتے ہوں ۔ اس کے سوا دو سرے مصالح و محرکات ان کے لئے افایل بھا ظبن جائیں ۔ خدا ہو ساری کا گنات کی اصل ہے ، وہی اسلامی معاشرہ کی تھی اصل ہے ۔ اسلامی معاشرہ فدا کے اندروجود ہیں۔ مرکزی عقیدہ کے گرد بنتا ہے ۔ حقیقت ہے کہ تمام خوبیاں اور کما لات " بیج روپ " بیں عقیدہ فدا کے اندروجود ہیں۔ صبیت ہیں ہاگیا ہے دا سالہ کہ مقدا ف الله دانشہ کا نون حکمت کا سراہے ) جب آ دمی خدا نے واصرے عقیدہ کواس کی حجے شکی میں افتیاد کرتا ہے نوتمام اعلیٰ اوصاف اس کے اندرسے اگن شروع ہوجاتے ہیں ۔ اسلامی معاسف ہو فدا کی معاشرہ ہوجاتے ہیں ۔ اسلامی معاسف می فدائی معاسف می کی ذات ہے ۔ اور اس لئے دہ مثالی معاشرہ بی ہوئی ہے ۔ کیونی ہر قسم کے کیا لات اور خوبیوں کا واحد سرچیمہ صرف خدا ہی کی ذات ہے ۔ اس سے با ہر کی کمال کا کوئی و جو دنہیں ۔

اسلامی معاشرہ اصلاً افراد کی اسلامیت کا اجماعی ظہور ہے۔ تاہم اس کو مسلسل برقرار رکھنے کے لئے باہمی نگرانی کا خصوصی حکم دیا گیا ہے حس کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے ۔ اسلام اپنے افراد کے اندر بیمزاج بیداکرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے پر خیر خوا با نظر کھیں۔ اسلامی معاشرہ کے ہر فردسے بیمطلوب ہے کہ وہ دوسرے افراد کو کھیلائی کی لیقن کرے اور برائی سے رو کے ۔ یہ کام اسی دل سوزی اور خسیہ ہوائی کے ساتھ ہوجس طرح ایک باپ اپنے عزیم بیجوں کی اللح کے ساتھ ہوجس طرح ایک باپ اپنے عزیم بیجوں کی اللح کے لئے کوتا ہے ۔ یہی چرج ب زیادہ فیما میں دور اور خسیہ تو اس کا نام اسلامی خلافت ہے ۔ اسلامی معاشرہ افراد کے اندرونی احساس ذمہ داری کے فت وجود بیں آئے۔ اور احتساب کا فارجی نظام اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اندرونی احساس ذمہ داری کے فت وجود بیں آئے ہے اور احتساب کا فارجی نظام اس کی حفاظت کرتا ہے۔

# موت كي طرف

موت ہرایک بیرانی ہے۔ کوئی اس سے پچ نہیں سکتا۔ تاہم موتیں دونت کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ جب کہ آدمی اللہ کو اپنا مقصور بنائے ہوئے ہو۔ وہ اللہ کے لئے بولتا ہو اور اللہ کے لئے جوتا ہو۔ اس کی نوجہ تمام تر آخرت کی طرف گئی ہوئی ہو۔ ایسے آدمی کے لئے موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف سفر کر رہا تھ اور موت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دب کی طرف سفر کر رہا تھ اور موت کا منزل تک بہنچا دیا۔

دو مرا آ دمی وہ جسے جس نے اپنے مالک کو بھلار کھا ہے۔ اس کا دکن (ود اس کا چلنا النڈ کے لئے نہیں ہوتا۔ وہ اپنے دب کو چھوٹ کوکسی اور طرف بھاگ د ہا ہے۔ اپسے شخص کے لئے موت کا دن اس کی گرفتاری کا دن ہے۔ اس کی مثال اس باغی کی سے ہو چند دن مرشی دکھائے اور اس کے بعد اس کو پڑکر عدالت میں صاحر کرد یا جائے

بظاہرا کی ہی موت ہے ہے دونوں آدمیوں پر آتی ہے۔ مگر دونوں میں اتناہی فرق ہے جتنا پھول اور آگ میں۔
ایک کے لئے موت رب العالمین کا مہمان بنناہے اور دوسرے کے لئے موت رب العالمین کے نیرفانہ بیس فرالاجانا۔ ایک کے لئے موت وہ دن ہے فرالاجانا۔ ایک کے لئے موت وہ دن ہے فرالاجانا۔ ایک کے لئے موت وہ دن ہے جب کہ اس کوجہنم کی بھو کی مہوئی آگ میں بھینک دیا جاتا ہے تاکہ اپنی سکرتی کے جم میں دہاں دہ ابدی طور پرجاتبارہے۔ جب کہ اس کوجہنم کی بھو کی مہوئی آگ میں بھینک دیا جاتا ہے تاکہ اپنی سکرتی کے جم میں دہاں دہ ابدی طور پرجاتبارہے۔

 اور دوڑو ابنے رب کی بخت کی طرف اور اسس جنت کی طرف جس کی دست رمین واسمان سے برابرہے ۔ وہ مہیا کی گئی ہے خدا سے ڈریئے والوں کے ہیے۔

ر سر مران سا: سسا

#### خداكومانت

خدا ہرقسم کی خوبیول کا خزانہ ہے۔ اس کی قدرت کہیں روشنی کی صورت میں ظاہر ہورہی ہے اور کہیں حرارت کی صورت میں۔ کہیں وہ مادہ کو ہریا لی میں تبدیل کررہا ہے اور کہیں حرارت کی صورت میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور کہیں اور کہیں یا تی کی روانی میں۔ کہیں وہ رنگ کی صورت میں اپنا جلوہ دکھا رہا ہے اور کہیں مزہ اور خوشبو کی صورت میں۔ کہیں اس کی قدرت سے حرکت کے کرشے ظاہر مورہ ہیں اور کہیں کہیں شے۔

ایسے کمالات والے خداکو پانا ایک خشک عقیدہ کو پانا نہیں ہوسکتا۔ ایسے خداکو پانا یہ ہے کہ آدمی کی روح ایک اتھاہ روشنی سے حجم گا اٹھے۔ وہ اس کے قلب کے لئے لطف ولذت بن جائے۔ آدمی ایک اچھا کھا تا ہے تو باغ ہوجاتا ہے۔ وہ ایک لطف فائد ہے تو باغ ہوجاتا ہے۔ وہ ایک لطیف نغمہ سنتا ہے تو ہمہ تن وجد میں آجاتا ہے۔ پھر خدا جو ساری خوبیوں کا سرح چتمہ ہے اس کا یانا کیاکسی کو بے قرار نہیں کرے گا۔

خداکو پانایہ ہے کہ وہ ایک نوشبو ہوجی سے ادمی کا شامہ معطر ہوجائے۔ دہ ایک مزہ ہوجی سے اس کا ذائقہ لطف پلے۔ دہ ایک حسن ہوجواس کی بعدارت کو ایک چرتناک نظارہ میں محکردے۔ وہ ایک ترنم ہوجواس کے سامعہ کو امیں لذت دے جس سے وہ کھی سیرنہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جس فدا نے یہ تمام نو بیاں پیدا کی ہیں وہ خودان خوبیوں کا سبب سے بڑا خزانہ ہے۔ کسی کو خدائی قربت ملنا دراصل اس کا جنت میں بہنچ جاناہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص رنگ اور خوشبو کے ابدی چینستان میں جا ہے، جیسے دہ ایک پیکر نور کے بڑوس میں بہنچ جائے۔

## ضراكوبانے والے

خدا كابنده وه سيحس في فداكوان عظمتول كرساته يايا بوحس كراترات اس بیجان خیز کیفیت میں دھل جائے ہیں جس کوخدا کی یاد کہا گیا ہے۔جو خدا کو اس طرح دیکھ ہے كماس كى بهيبت سے اس كا دل دہل الحقے اور اس كے جسم كے رونگے كھڑے ہوجائيں۔ خداكو یان والاده سے جسب سے زیادہ خداسے درسے اورسب سے زیادہ خداسے محبت تحريب يحبى كايدحال بوكه صرف ايك خدااس كى تمام توجهات كام كزين جاسے ك ایساآدمی قرآن کوٹرصتا ہے تو اس کی روح پیکاراتھتی ہے کہ ضرایا برتبرا کست بڑا احسان ہے کہ تو نے میری ہدایت کا ایسا أتنظام کیا ورنہ میں جہالت کے اندھیروں میں بھٹکت رمتاروه دسول کی سنت کو دیجتنا ہے تواس کا وجود اِس دریافت سے سرشار ہوجا تا ہے کہ بہ ضرا کاکیسا غیرمعولی انتظام سبے کہ اس نے بیٹیرکی زندگی میں ہدایت کا بے داغ نمونة قائم کیا اور بھر تائیے میں اس کو روشنی کے ابدی میناری صورت میں محفوظ کر دیا۔جب دہ سخدہ کرتے ہوئے اینا سرزمین بررکھتا ہے تواس کو بہ احساس مونے لگتاہیے کہ اس کے دب نے اس کو اپنی رجمت کے آغوشش میں لے لیا ہے۔ جب وہ کوئی غذا اپنی حلق کے پنیجے آثارتا ہے تو اسس کی یوری سبتی میں اس احسان مندی کی ہر دوڑجاتی ہے کہ کیسا بحیب ہے وہ خدا جس نے میرے جسم کی بیرورش کے لئے ایسی ممل غذا کا اہتمام کیا۔ جب وہ بانی بیتا ہے تو اسس کی أنكهول سنه ايك اور جرنا بهريرتا بداوروه بداختيار ببوكر كبدا تفتاسيه كدخدايا اكرتو مجھے سیراب نرکرے تو میں سیراب ہونے والانہیں ، اگرتو مجھے یانی نہ دے توکہیں سے محفركوياني سلنے والانہيں۔

## خداكاليروسي

خداکو بانے والا دنیائی زندگی ہی میں خداکا بیروسی بن جاتا ہے۔اس کی روح خدا کے نور میں نہااٹھتی ہے بھولوں کی صحبت آ دمی کو تطبیف کیفیات سے بھر دینی ہے بھر کیسے مکن ہے کہ آ دمی اپنے رب کو بائے اور بھر بھی اس کے اندر ربانی کیفیات بیدا نہ ہول ۔ بہت سے لوگ اپنے کو خدا کے قریب سمجھتے ہیں حالا بحدوہ انتہائی حدتک خداسے دور ہوتے ہیں۔ وہ خدا کی بائیں کرتے ہیں مگران کا بورا وجو دگوای دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی انھوں نے خدا کو بہتا ہی تنہیں کرتے ہیں مگران کا بورا وجو دگوای دے رہا ہوتا ہے کہ ابھی انھوں نے خدا کو بہتا ہی تہیں رہیں۔

وہ خداکانام لیتے ہیں مگران کے منھیں خدائی مٹھاس کی شکرنہیں گھلتی ۔ وہ خدداکو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں مگرخدا کے جینتان کی کوئی نوشبوان کے مشام کومعطرنہیں کرتی ۔ وہ خدا کے نام پر دھوم مجاتے ہیں مگرخدا کے نورانی سمندر میں نہانے کا کوئی نشان ان کے حدم برخطا ہرنہیں ہوتی ہیں مگرخبت جسم برخطا ہرنہیں ہوتی ہیں مگرخبت کے باغ کاکوئی جھونکا ان کے دجو دکو نہیں حجوتا۔

کیسا بحیب ہوگا وہ خداجس کی یاد دل ودماغ کی دنیا ہیں کوئی اہتراز بیدا نہ کرے۔
کیسی بجیب ہوگی وہ جنت جس میں داخلہ کا کھٹ اومی اپنی جیبوں میں سے پھرتا ہو مگر جنت کا
باسی ہونے کی کوئی جھلک اس کے دفتار دگفتار سے نمایاں نہور کیسے عجیب ہوں گے دہ اُخرت
والے جن کے لئے آخرت کی ابری ورانت تھی جا جگی ہو مگران کی ساری دلجیبیاں برستور
اسی عارضی دنیا کی چیزول میں اُئی ہوئی ہوں۔

آه وه لوگ جوخداکو پانے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ انھی تک انھوں نے خداکو پایا بی ہیں۔

## رزق كادسترخوان

کائنات مومن کے لئے رزق روحانی کا دستر نوان ہے، ویسے ہی جیسے جنت اس کے لئے رزق مادی کا دستر نوان ہوا کے نظیف جھونے جب اس کے جبم کو جھوتے ہیں قو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لمس خدا وندی کا کوئی حصنہ اس کو مل رہا ہے۔ جھوتے ہیں قو اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لمس خدا وندی کا کوئی حصنہ اس کو مل رہا ہے۔ جڑا یوں کے جھیج دریا وی کی روانی میں اس کو رخمت جی کا جو شن ابتیا ہوا نظر آتا ہے۔ چڑا یوں کے جھیج جب اس کے کا نول میں رس گھو لتے ہیں تو اس کے دل کے تارول بر رتبانی نغے جاگ اٹھتے ہیں۔ جس آدمی کو ایمان کی نظر حاصل ہوجاتی ہے۔ اس کو دنیا کی ہر چیز میں خصد ا کی جھلکیاں دکھائی دینے مگتی ہیں۔

درخت معمولی فکڑی کا ڈھانچہ ہے۔ مگر اس کے اوپر بے صرحبین پھول اگتے ہیں۔
وہ بظا ہرایک سوکھی فکڑی کی مانند، اس سے بھی زیادہ ایک سوکھی زمین پر کھڑا ہوتا ہے۔
اس کے بعد ایک خاموش انقلاب آتا ہے۔ اس کی نتا خول پر نہایت خوبصورت بھول
کھل اسے جھتے ہیں۔ فکڑی کی نتا خیس زگین بھولوں سے ڈھک جاتی ہیں۔

ایسااس نے ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اس کو دیکھ کر کہہ اٹھے کہ خدایا، بیں بھی ایک فکڑی ہوں، تو فکڑی ہوں، تو چاہے تو میرے اوپر حسین بھول کھلا دے۔ بیں ایک ٹھنٹھ ہوں، تو چاہے تو میری چاہے تو میری چاہے تو میری خاہے تو میری دیا ہے تو جھے کو سرسنر د شا داب کر دے۔ بیں جہنم کے کنارے کھٹا ہوں تو چاہے تو جھے کو جنت نہ دکی کومعنویت سے بھر دے۔ بیں جہنم کے کنارے کھٹا ہوں تو چاہے تو جھے کو جنت میں داخل کر دے۔ بیں تجھ سے دور مہوں تو چاہے تو لیک کر مجھ کو ا جنے آغوش میں داخل کر دے۔ بیں تجھ سے دور مہوں تو چاہے تو لیک کر مجھ کو ا جنے آغوش میں داخل کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کے۔

## جنت قربت المی کانام ہے

آخرت میں خداکی جنت کو وہی شخص پائے گاجس نے دنیا میں خداکو پالیا ہو۔ خداکو پالیا ہو۔ خداکو پالیا ہو۔ خداکو پالے والا وہ ہے جس نے چھیے ہونے کے باوجود اس کو یقین کی آنکھول سے دیکھا ہے ۔ جس نے اپنے سینہ کی دھڑ کنوں میں اس کو بولتے ہوئے سنا ہے ۔ جس نے خداکی کتاب کو اس طرح پڑھا ہے گویا وہ خود اپنے اندر رکھے ہوئے صحیفہ فطرت کو اپنی زبان سے دہرا رہا ہے۔

خداکو یا نے والا وہ ہے جس کی مردہ روح کو خدا کے ایمان سے زندگی ملی ہو۔ خداکی یا دجس کے دل کے زنگ کو دور کرنے والی بن جائے۔ خداجس کے لئے ایک نور بن گیا ہوجس کی روشنی بیں وہ جاتا ہو جس کا یہ صال ہو کہ خداکا ذکر سن کر اس کا دل دہل اٹھے۔ وہ اپنے آئے ہمہ تن سبحدہ اسو کو ل سے خداکا استقبال کرتا ہو۔ اس کی پوری شخصیت خدا کے آگے ہمہ تن سبحدہ بیس گرٹری ہو۔

جوشخص خداسے قرب ہے وہی جنت سے بھی قریب ہے۔ خداکی قربت کا آعن از اسی موجودہ دنیا سے شروع ہوجا آجی اور اس کی کمیل آخرت میں ہوتی ہے۔ جب آدمی قربت خدا وندی کا تجربہ کرتا ہے تواس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ ایک ان دیجھی حقیقت کو کا تل یقین کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ ایک بعید ترین چیز سے انتہائی طور پر قربیب ہے کسی مخاطب کی موجودگی کے بغیر کا میاب ترین گفتگو میں مصروف ہے۔ ایک سب سے زیادہ پر ہمیں ت وجود کے لئے ، پنے اندر سرب سے زیادہ مجت کے جذبات پارہا ہے۔ ایک چیز جس کو بطا ہمی بھی واسطہ کے ذریعہ پایا نہیں جاسکتا کہی واسطہ کے ذریعہ پایا نہیں جاسکتا کہی واسطہ کے بغیروہ عین اس کے نزدیک بہنچ گیا ہے۔

### جنت سيراعطيه

زمین و آسمان کی تمام چیزی خداکوسجده کررہی ہیں۔ مگرایک انسان جبب سجده کرستے ہوئے اپناسرزمین پررکھتا ہے تو یہ تمام عالم کا کنات کا سرب سے زیاده بحیب واقعہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دوسری چیزیں مجبورانہ سجدہ کرری ہیں، جب کہ انسان شعور اور ارادہ کے تحت اپنا سرخدا کے آگے جھکا دیتا ہے

انسان کے ذریعہ اس کا کنات ہیں اختیاری محکومی کا داقعہ وجود ہیں آتا ہے جس
سے بڑا کوئی دوسرا واقعہ نہیں ۔ یہی انسان کی اصل فیمت ہے۔ انسان وہ نادر فلوق
ہے جو اس کا کنات ہیں شعور قدرت کے مقابلہ ہیں شعور عجز کی دوسری انہا بناتا
ہے۔ وہ کا کنات کے صفحہ ہے" ہے مقابلہ ہیں" نہیں "کامضمون تحریر کرتا ہے۔
وہ خدا و ندی انا کے مقابلہ ہیں اپنے بے انا ہونے کا نبوت دیتا ہے۔ وہ برقسم کا اختیار رکھتے ہوئے فداکی اختیار رکھتے ہوئے فداکی فاطراس طرح جیب ہوجا تاہے جیسے اس کے مخد ہیں زبان بی نہیں ۔

ایک شخص کاموصر بننااس آسمان کے نیجے ظاہر ہونے والے تمام واقعات میں سب سے بڑا واقعہ ہے جس کا انعام کوئی سب سے بڑی چیز ہی ہوسکتی ہے۔ اس سب سے بڑی چیز کا نام جنت ہے۔ جنت کسی کے عمل کی قیمت نہیں ، جزت کسی بندے کے بڑی خدا کی پیخشش ہے کہ اس کے بندے نے اپنے رب کو وہ چیز بنیش کر دی جو کا کنات میں کسی اور نے بنیش نہ کی تھی ، اس کے فدا نے بھی اس کو وہ چیز دے دی جو اس نے کسی دوسری مخلوق کو نہیں دیا تھا۔

### منی گاه

خدانے ہو کچھ بیداکیا ہے وہ اتنا چرت ناک ہے کہ اس کو دیکھ کر آدمی خالق کا کری میں کھوجائے تیخلیق کے کمالات میں ہرطرف خالق کا چرہ جھلک رہا ہے۔ مگر ہمارے جاروں طرف جو دنیا ہے اس کو ہم بجبی سے دیکھتے دیکھتے عادی ہوجاتے ہیں ۔ اس سے ہم اتنا مانوس ہوجا تے ہیں کہ اس کے انو کھے بن کا ہم کواحساس نہیں ہوتا۔ پانی ورخت، چڑیا، غرض ہو کچھ بی کہ اس کے انو کھے بن کا ہم کواحساس نہیں ہوتا۔ پانی فالق کا آئینہ ہے ۔ مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبہ بن کو محسوس نہیں کریائے۔ فالق کا آئینہ ہے ۔ مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبہ بن کو محسوس نہیں کریائے۔ مالق کا آئینہ ہے ۔ مگر عادی ہونے کی وجہ سے ہم اس کے عجوبہ بن کو محسوس نہیں کریائے۔ مالق کا آئینہ ہے ۔ مگر میں انسان کا امتحان ہے ۔ اس کو محمولی جیزوں میں غیر محمولی موجودگی کا تجربہ اگر آدمی اس و فیدا کی موجودگی کا تجربہ ہوگا۔ وہ زمین پر اس طرح رہے گا جیسے کہ وہ فیدا کے پڑوس میں ہو، جیسے کہ وہ فیدا کی نظر وہ نے سا صفے ہو۔

موجودہ دنیا میں انسان کی سب سے بڑی یافت یہ ہے کہ وہ خدا کو دیکھنے گے، وہ اپنے پاس خدا کی موجودگی کو محسوس کرئے۔ اگر آ دمی کے اندرجنتی نظر بہدا ہوجائے توسوری کی کرنوں میں اس کو خدا کا نورجگگا تا ہوا دکھائی دے گا۔ ہرے بھرے درختوں کے حسین منظر میں وہ خدا کا روپ جملکتا ہوا پائے گا۔ ہواؤں کے اطیعت جھو نکے میں اس کو لمس ربانی کا تجربہ ہوگا۔ اپنی ہمضیلی اور بیشیانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گو یا اس نے اپنا وجود اپنی ہمضیلی اور بیشیانی کو زمین پر رکھتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوگا گو یا اس نے اپنا وجود اپنے رب کے قدموں میں ڈال دیا ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے مگر اس کو وہی خوش قسمت آ دمی دیکھتا ہے۔ سے اندر خدا کو دیکھنے والی جنتی نگاہ پیدا ہوجا ہے۔

#### عبادت كرنے والے

ایک تفق کوکس سے مجت ہو تو مجت کرنے والے ہی کے ساتھ یہ واقعہ پیش آت کے گاکہ اس کی یا د سے اس کا دل بھر آئے۔ اس کے برعکس جس کواس آدمی سے کوئی لگا و نہ ہو وہ صرف وقتی تدبیر سے اس کی خاطر دونے والا نہیں بن سکتا ۔

ایک شخص لوگوں کے درمیان تواضع کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور دوسر انتخص وطفائی کا ۔ ایک شخص معاملات بیس انصاف کرتا ہے اور دوسر امتکہ انفسیات کے ساتھ ۔ ایک شخص اعتران نفسیات کے ساتھ ۔ ایک سنخص اعتران نفسیات کے ساتھ ۔ ایک شخص اعتران نفسیات کے ساتھ ۔ ایک شخص اعتران نفسیات کے ساتھ ۔ ایک مشخص اعتران کو اپنا طریقہ بنائے ہوئے ہے اور دوسر امیٹ دھری کو ۔ تواہیں صالت میں یہ ناممکن ہے کہ دونوں کی عبادت کے سال ہو۔ ان ہیں صرف بہا شخص ہے جس کی عبادت میں خشوع کی عبادت بنا کہ وہ اپنی عبادت کو خشوع کی عبادت در آسل عباد تی صورت بنا کر وہ اپنی عبادت کوخشوع کی عبادت بنا ہو وہ کہی خشوع کی عبادت در آسل خاشعانہ زندگی کا ایک نتیجہ ہے ۔ جوشخص اپنی زندگی میں خاشع نہ بنا ہو وہ کہی خشوع کی عبادت نہیں کرسکتا ۔

خدا کی عبادت کرنے والے خدا کی جنتوں ہیں جائیں گے۔ گراس عبادت کی توفیق اس کو ملتی ہے جو عبادت کے علا دہ بھی خدا کا عابد بنا ہوا ہو نہ کہ دہ جو صرف دقتی طور پر عبادت کی صورت بنا ہے۔ جنت ایک حقیقی جگہ ہے جو خصوصی اہتمام کے ساتھ حقیقی عبادت گراروں کے لئے بنائی گئی ہے۔ حقیقی جنت ان لوگوں کو نہیں ل سکتی جو صرف حجو ٹی عبادت کا مرمایہ ہے کر خدا کے بیاں سنچے ہوں۔

#### كامل دنىيا

دنیا انتہائی لذیزہے مگراس کی لذتیں جند کھے سے زیادہ باتی نہیں رہیں ۔
دنیا بے پناہ حدیک سین ہے مگراس کو دعینے دالی آنکھ بہت جلد بے نور ہوجاتی ہے۔ دنیا
میں عرت اور خوشی حاصل کرنا انسان کو کتنا زیادہ مرغوب ہے مگر دنیا کی عزت اور خوشی
آدمی اہمی پوری طرح حاصل نہیں کر پا تاکہ اس پرز دال کا قانون جاری ہوجا تا ہے۔ دنیا
میں وہ سب کچھ ہے جس کو انسان جا ہتا ہے مگر اس سب کچھ کو حاصل کرنا انسان کے لئے
ممکن نہیں، حتی کہ اس خوش قسمت انسان کے لئے ہی نہیں جو بظا ہر سب کچھ حاصل کرخا ہو۔
ہرآ دمی کچھ ایسی محدود تیوں میں گھرا ہوا ہے کہ وہ پاکر بھی نہیں پا آ۔ کامیاب ہونے کے بعد بھی
خوشیوں کا جین اس کے لئے نہیں اگنا۔

انسان ایک کامل وجود ہے گراس کا المیہ ہے ہے کہ اس کو کامل دنیا حاصل نہیں۔ انسان کی زندگی اس وقت تک بے عنی ہے جب تک اس کو ایک الیبی دنیا نہ ملے جو ہر قسم کی محدود بیت اور ناموافق حالات سے پاک ہو۔

فدانے یکائل دنیا جنت کی صورت میں بنائی ہے۔ مگر یہ دنیا کسی کواپنے آپ نہیں بن سکتی۔ اس آنے والی مکمل دنیا کے قیمت موجودہ نامکل دنیا ہے۔ جوشخص اپنی موجودہ دنیا کو آنے والی دنیا کے لئے قربان کرسکے دہی آنے والی جنتی دنیا کو پائے گا۔ جوشخص اس قربانی کے لئے تیار نہ ہووہ جی اگر جیموت کے بعد ابدی دنیا بین داخل ہوگا، مگر اس کے لئے تیار نہ ہووہ جی اور مایوسیوں کی دنیا ہوگا نہ کہ خوشیوں اور لذتوں کی دنیا ۔ اور لذتوں کی دنیا ۔

## اندهبرك كے بعداجالا

ہررات کے بعد صبح آتی ہے۔ جو چیزی اندھیہرے میں جھپی ہوئی تھیں وہ دن کی رفتنی میں لوگوں کے سامنے اُجاتی ہیں۔ یہ آج کی ایک مثنال ہے جو کل کے بار ہے میں لوگوں کو بتاری ہے۔ لوگوں کو بتاری ہے۔

جب آخرت کا سورج طلوع ہوگا تو وہ تاریخی کے ان پر دوں کو کھاٹر دے گا جو آج لوگوں کی اصل حیثیت کو جھیائے ہوئے ہیں۔ اس وقت ہراً دمی اپنی اصل صورت میں دکھائی دینے گئے گا۔ اس وقت صاف نظراً سے گا کہ کون شخص اندرسے جانور تھا اور نظا ہرانسانی صورت میں چل رہا تھا۔ کون شخص ناحق پر تھا اگرچہ وہ خوبصورت الفاظ بول کر اپنے کو حق برست ثابت کئے ہوئے تھا۔ کون شخص اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش میں بہت لاتھا اگرچہ حق پرست ثابت کئے ہوئے تھا۔ کون شخص اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش میں بہت لاتھا اگرچہ دیان سے وہ اللہ کا نام لینے ہوئے نہیں تھکتا تھا۔

اس کے بعد کچھ اور اشخاص ہوں گے جن کی حقیقت آخرت کے دن کھل کر ساسنے آئے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ ایک شخص جس کو انفول نے اس کے معمولی حالات کی بنا پرغیراہم سمجھ لیا تقاوہ اپنے آندراہمیت کا پہاڑ گئے ہوئے تقا۔ ایک شخص جس کو دنیب کی پر رونق مجلسوں میں عزت کی جگہ نہیں ملتی تقی وہ فرست توں کی زیادہ باعزت مجالس میں اپنے مشجہ وشام گزار رہا تھا۔ ایک شخص جس کو وقت کے بڑوں نے اپنے نزدیک روکر دیا تھا وہی وہ شخص جس کو وقت کے بڑوں نے اپنے نزدیک روکر دیا تھا دیں وہ شخص میں کو حقت کے بڑوں اے اپنے نزدیک روکر دیا تھا دیک وہ تھا ہوں کے سام کو دنیا کے لوگ ہے دین قرار دے کر حقارت کے خانہ میں ڈوا سے ہوئے تھے اس کا نام خدا کے بہاں دین داروں کی فہرست میں سب سے اویر لکھا ہوا تھا۔

# منارمي متم ببوگي

کائنات ایک انتہائی بامعنی کارخانہ ہے۔کائنات کسی ایسی چیز کو قبول نہیں کرتی ہو اس کے مزاج کے خلات ہو، جو اس کی تخلیقی اسکیم کے مطابق نہ ہو۔ مگر کائنات کے سب سے زیادہ سرسیزا ورقمیتی حصہ برانسان ظلم و فسا د جاری کئے ہوئے ہے ۔ بتی کے نام برحی کوشل کیا جارہا ہے اور کا گنات اپنی تمام معنوبیت کے با وجود خاموش کھڑی ہوئی ہے ۔ وہ زمین پرسب کچھ ہوتے ہوئے دھیتی ہے مگراس کے بارے میں اپناکوئی بیان نہیں دینی۔ وہ برج کو بیج نہیں کہتی اور جوٹ کے جوٹ ہونے کا علان نہیں کرتی ۔

کیاکا اُنات کے اندرتضادہے۔ کیایہ ایک گونگی کا اُنات ہے۔ جس کا اُنات کے بیاس سریلے نغے بھیرنے والی چڑیاں ہول کیا اس کے پاس تی کا اعلان کرنے والی زبان نہیں۔ جواب بہہے کہ بھیئا ہے۔ مگر خدا نے اس کو قیا مت تک خاموش رہنے کا حسکم دے رکھا ہے۔ جیسے ہی صور بھیون کا جا گا تمام زبانوں کی جہری ٹوٹ جا میں گی۔ اس دقت ساری کا اُنات ایک عظیم ریکارڈ بن جائے گی اور بھیر خدا کے گواہ کی جینیت سے دہ سب کچھ بتائے گی جو تی اور عدل کے مطابق اسے بتانا چاہئے۔ اس دقت لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جس کا اُنات کے پاس رات کو دن بنانے والا سورج موجود بھا اس کے پاس یہ بھی انتظام بھا کہ تاریکی ہیں چھیے ہوئے اعمال کو اجا ہے میں لاسکے۔

اس دن خدا کے سکرش بندے اپنی سکرشی کی ابدی سنرا تھگتنے کے لئے جہنم کی آگ ہیں "دال دے جائیں گے اور خدا کے نیک بند ہے خدا کی رخمتوں کے سایہ میں جنت میں داخل کئے جائیں گے اور خدا اور آرام کی ابدی زندگی کا لطفت اٹھاتے رہیں گے۔

## تمناؤل كى دنيا

خدا نے انسان کوایک ایسی مخلوق کی حیثیت سے پیداکیا جس کے اندرہت سی خواہشیں اورلڈتیں جھپی ہوئی ہیں۔ دنیا میں ان خواہشوں اورلڈتوں کی کمیں کا سامان کھی موجود ہے۔ گرانسان جب انھیں پوراکرنا چاہتا ہے تواس کومعلوم ہوتا ہے کہ وہ انھیں پورانہیں کرسکتا ۔ کہیں انسان کی عمراس کی خواہشوں اورلڈتوں کی راہ میں حاکل ہو جاتی ہے اور کہیں اس کی حدودیت ۔ کہیں اس کی کوئی کمزوری رکا وط بن جاتی ہے اور کہیں کوئی ناخوش گواراتفاتی ۔

کیا انسان کامقدرصرف یہ ہے کہ وہ طرح طرح کی خواہشیں کے کردنیا ہیں اُسے
اور کھریے حسرت نے کر دنیا سے جلاجائے کہ وہ اپنی خواہشوں کو حاصل نہ کرسکا۔ نہیں ،
بکہ خدا نے جنت کی صورت ہیں اس کی خواہشوں اور لذتوں کی تحمیل کا ابدی سامان مہیا
کررکھا ہے۔ موت کے بعداً دمی ایک اور زیادہ کامل زندگی پالیتا ہے، وہ ایک ایسی
دنیا میں دوبارہ آنکھ کھولتا ہے جو ہر شیم کی کمیوں سے پاک ہے۔ یہاں وہ سب کھھ
بے حساب مقدار میں موجود ہے جس کو انسان نے موجودہ دنیا میں چا ہا مگردہ ان کو ا پنے حاصل نہ کرسکا۔

موت کے بعاری برجنت ان خوش نفیب لوگوں کے لئے ہے جوموت سے بہلے جنتی عمل کا نبوت دیں جوا بنے او نبچے کردار سے اس کا استحقاق تابت کریں ۔ تمنا کول کی زندگی اسی جس کو آدمی موجودہ دنیا میں نہ پاسکا اس کو وہ آخرت کی دنیا میں پائے گا۔ گریہ زندگی اسی کو سلے گی جوموجودہ دنیا میں اس کی قیمت اداکر دیا ہو۔

## كھونے والا بانا ہے

خوشیوں سے بھری مہوئی زندگی انسان کا سب سے ٹراخواب ہے۔ بہراً دمی اس تمناکو لے کر بیدا ہوتا ہے گر مہراً دمی اس تمناکو بورا کئے بغیر مرجا آیا ہے۔ اس ناکامی کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اپنے خواب کی تعبیراسی موجودہ دنیا میں چاہنے ہیں رگر موجودہ دنیا اس آ رزو کی تعمیل کے لئے کافی نہیں۔

ہم اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کی طرف ابھی سفر کررہے ہوتے ہیں کہ ہم کو موست انجاتی ہے۔ ہم مشینی سرقیاں وجود میں لاتے ہیں گرف نئے سئے مسائل پیدا ہو کر ساری ترتی کو بے منی بنا دیتے ہیں سرکے مطابق اپنا ایک گھر بناتے ہیں گر دوسرے انسانوں کا بغض ،حسد ،گھمنڈ ،ظلم اور انتقام ظاہر ہو کر ہم کو الجھا دیتے ہیں اور ہم اپنے آشیانہ کو خود اپنی آئھوں سے بھرتا ہوا دیکھ کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ۔

آدی کی تمنائیں بجا ہیں مگران کے پورے ہونے کی جگہ موت کے بعد آنے والی ونیا ہے نہ کہ موت سے بہلے کی دنیا ۔ ہی دہ عفیدہ ہے جو ہماری موجودہ زندگی کو بامعنی بناتا ہے ۔ اس کے بعد موجودہ دنیا جدو حبد کی دنیا بن جاتی ہے اور اگلی دنیا جدو جبد کا انعام یانے کی دنیا ۔ موجودہ دنیا کو منزل سمجھنے کی صورت میں آدمی مایوسی کے سوا اور کہ بیں نہیں بہنچتا۔ جب کہ آخرت کی دنیا کو منزل سمجھنے کا عقیدہ اس کے سا منے ابدی سکون کا دروازہ کھول دنیا ہے۔

ایک ایسی دنیاجهال کھونے کے سواا در کچھ نہ ہو وہاں وہی منظب رہے تھے ہوسکتا ہے جو کھونے میں یانے کاراز بتاتا ہو۔

### حادثہ سے بیخے

آدمی بے شمار کوششوں کے بعد ایک قابل اعتماد معاشی زندگی صاصل کرتا ہے۔ وہ اپنے توصلوں کو ایک دل بسند مکان کی صورت میں بناکر نوش ہوتا ہے۔ وہ اپنے کئے کامیابی اور ترتی کا بینار کھڑا کرتا ہے۔ مگر عین اس وقت اس کی موت آجاتی ہے۔ وہ اپنے گھر کو سونا چھوٹر کر قبر میں لیے جاتا ہے۔ اس کا چکنا جسم مٹی اور کیڑے کی نذر ہوجاتا ہے ۔ اس کی کوششوں کا حاصل اس سے اس طرح جدا ہوجاتا ہے جیسے آدمی اور اس کے درمیان کھی کوئی تعلق ہی نہ تھا۔

کوهی کا نواب دیکھنے والا مجبور کردیا جاتا ہے کہ دہ قبریں داخل ہو، دہ قبر کے راست سے گزر کرحشر کے میدان میں بینج جائے۔ یہ دوسری دنیااس کی آرزدوں کی دنیا سے بائل مختلف ہوتی ہے۔ یہاں وہ اتنامفلس ہوتا ہے کہ اس کے پاس کیڑا ہی نہیں ہوتا جس سے وہ اپنے جسم کو چیپائے۔ اس کی ساری کمائی اس سے جدا ہوجاتی ہے۔ اس کی ساری کمائی اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ اس کا زور اس سے رخصت ہوجاتا ہے۔ اس کے ساتھی اس سے بحیڑ جاتے ہیں۔ اس کا زور اس سے رخصت ہوجاتا ہے۔ ان چیزوں ہیں سے کوئی چیزوہاں اس کا ساتھ دینے کے لئے موجود نہیں ہوتی جن کے ان چیزوں ہیں گھمنڈ کر رہا تھا۔

آہ وہ سفر بھی کیسا بجیب ہے جوعین منزل کے فریب بہنچ کرحا دنہ کا شکار ہوجائے۔ وہ مسافر بھی کیسا بجیب ہے جو یہ سمجھ کرآگے بڑھ رہا ہو کہ وہ منزل کی طرف جارہا ہے مسافر ہے جو یہ سمجھ کرآگے بڑھ رہا ہو کہ وہ منزل کی طرف جارہا ہے مگر حبب منزل آئے تو اس کومعلوم ہو کہ وہ صرف بھٹک رہا تھا، وہ الٹی سمت بیں اپنی بھاگ دور جاری کئے ہوئے تھا نے کہ سمجے سمت میں ۔

## آفاقی دین

کائنات کا دین اللہ کی اطاعت ہے۔ یہاں کی ہر چیزاللہ کے مقرر کئے ہوئے ضابطہ پر حیل رہی ہے۔ درخت او بر کھڑا ہوتا ہے گروہ اپنا سایہ نیچے زمین بر بھیا دیتا ہے۔ ہوائیں علی ہیں گر وہ کسی سے عراؤ نہیں کرتیں رسورج ابنی روشن بھیرتا ہے گر وہ جھوٹے بڑے میں کروں نہیں کرتے ہیں گروہ اپنے اور غیر میں تمیز نہیں کرتے ۔ بیں کوئی فرق نہیں کرتا۔ باول بارش برساتے ہیں گروہ اپنے اور غیر میں تمیز نہیں کردہ ایک دوسرے چڑیاں اور جیونی ہیں گروہ ایک دوسرے کا حصہ نہیں جھینتیں ۔

یکائنات کے لئے خداکا دین ہے اور اسی دین پر انسان کوبھی رہنا ہے۔ اللہ کے مجبوب بندے وہ ہیں جو دنیا میں درخت کے سایہ کی طرح متواضع بن کر رہیں ۔جو دوسروں کے ورمیان سے اس طرح گزریں جیسے ہوا کے لطیعت جبو نکے لوگوں کے بہتے سے گزرجاتے ہیں ۔جن کا فیض اور جن کی مہر بانیاں بارش کی طرح ہرایک کے لئے عام ہموں۔ جو دریا کے باتی کی طرح دوسروں کے لئے سیرانی بن جائیں۔ جنھوں نے سورج کی شعاعوں کی طسرت ہرایک کو اجا نے کا تحفہ دیا۔ جنھوں نے اپنی سرگرمیوں کے دوران اس بات کی بوری احتیاط کی کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ جنھوں نے اپنی سرگرمیوں کے دوران اس بات کی بوری احتیاط کی کہ ان سے کسی کو تکلیف نہ جنھی ۔

جنت اسی پی اک روتوں کی آبادی ہے۔ جنت وہ نفیس مقام ہے جہاں آدمی
اینے بڑوسی سے بچولوں کی خوشبو جیسے سلوک کا تجربہ کرے گا اور جڑیوں کے جمچیج جیسے
میٹھے بول سنے گا ۔ جہاں ایک کا دوسرے سے ملنا لطیعت ہواؤں سے ملنے کی طرح ہوگا ۔

میٹھے بول سنے گا ۔ جہاں ایک کا دوسرے کے ملنا لطیعت ہواؤں سے ملنے کی طرح ہوگا ۔

کسی عجبب ہوگی جنت اور کیسا بحیب ہوگا جنت کا پڑوس ۔

## اسلامی زندگی

اسلامی زندگی کا وجود میں آتا ایسا ہی ہے جیسے کسی درخت کا وجود میں آنا۔ ایک ہرا بھرا درخت زمین براس وقت کھڑا ہوتا ہے جب کہ اس نے ابینے آپ کو زمین و آسمان کے نظام کے ساتھ ہم آ ہنگ کرلیا ہو، اسی طرح اسلامی انسان اس دقت بنتاہے جب کہ دہ فداکی پوری کا کنات کواپنی غذا بنا جکا ہو۔

اسلامی زندگی نه عملیاتی ورزشوں سے وجود میں آتی ہے اور نه انقلابی نعروں سے ایک بندہ اس وقت مومن وسلم بنتا ہے جب کہ وہ تجلیات الہی کام برط بن جائے۔ فدانے حب طرح مادی سطح بر درختوں کے لئے ایک عالمی دسترخوان بھیلار کھا ہے ، اس طرح روحاتی سطح برانسان کے لئے ہروقت اس کے فیصان کی بارش ہور ہی ہے ۔ مادی کا کنات سے اپنے آپ کو جوڑنے کے نیتجہ میں درخت وجود میں آتا ہے ۔ اسی طرح الہی تجلیات کے سمندر میں آتا ہے ۔ اسی طرح الہی تجلیات کے سمندر میں نہانے سے وہ چیز وجود میں آتا ہے ۔ اسی طرح الہی تجلیات کے سمندر میں نہانے سے وہ چیز وجود میں آتا ہے ۔ اسی طرح الہی تجلیات کے سمندر میں ذونوں ہی ایک وسیع ترنظام غذا سے اپنے کو ہم آ ہنگ کر کے اپنی مہتی کو کمال کے مقام بر سبنجا تے ہیں ۔ اسلامی انسان بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے جسیسا ایک درخت ۔ فرق یہ ہے کہ بر سبنجا تے ہیں ۔ اسلامی انسان بھی ایسا ہی ایک واقعہ ہے جسیسا ایک درخت ۔ فرق یہ ہے کہ درخت ، فرق یہ ہے کہ درخت ہے کہ

بوشخص آج الله کے رزق برجی رہا ہے وہ آخرت میں نہایت شا داب اور تندرست حالت میں اٹھے گا۔ اور جولوگ الله کے رزق سے محردم بیں ان کاحال دہی ہوگا جو آج خراب غذاؤں بربینے والے غریوں کا نظر آتا ہے۔ وہ دہاں برحال صور توں کے ساتھ اٹھیں گے خواہ آج وہ کتنے ہی مررونق نظر آتے ہوں۔

## مون خداکی اندسٹری ہے

برآ دی ایک اندسٹری ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کی اندسٹری سے صرف زہر اور انگارے برآ دی ایک اندسٹری ہے۔ ایک شخص وہ ہے جس کی اندسٹری ہے ہاس کے پاس انگارے برآ مد ہوئے۔ اس کو جب موقع ملا تواس نے اپنی ٹرائی کا جھنڈ ا ببند کیا۔ اس کے پاس دولت آئی تواس نے اس کو نمائش کا مول بیں خرچ کیا۔ اس نے کسی کے اور پی فلبہ پایا تواس کی بربا دی کے منصوب نے اس کو کسی سے اختلاف ہوا تواس کو اس سے خود غرضی ہے افعانی شیطانی عمل کا مزہ چکھایا۔ اس سے جب کسی کا معاملہ ٹیرا تواس کو اس سے خود غرضی ہے افعانی اور دھاند کی کا تجرب ہوا۔

ایسا آدمی این اندرجہنم کی انڈرسٹری قائم کے ہوئے ہے۔ جو جیسے زبھی اس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ زہر اور آگ اور بدبوبن کر باہر آتی ہے۔ موت کے بعد اس کی یہ بیداوار اسے گھیر ہے گی ۔ وہ اپنے آپ کو خود اپنے بنائے ہوئے جہنم میں بھینسا ہواپائے گا۔ دوسراا نسان وہ ہے جس کو خدا نے بڑائی دی تواس نے تواضع کی صورت میں اس کا روعل بیش کیا ۔ اس کا احتساب کیا گیا تواس نے عجز کی نفسیات کے ساتھ اس کو قبول کیا ۔ اس کے باس دولت آئی تواس نے خدا کے راستہ میں اس کا استعال ڈھوٹڈ نکالا ۔ اس کو اپنے آپ کو خدا کی فاطر دفن کرنے پر راضی ہوگیا ۔ اس کے باس دولت آئی تواس نے عمر وہ اپنے آپ کو خدا کی فاطر دفن کرنے پر راضی ہوگیا۔ اس نے لوگوں کے اویر قابو پایا تو وہ ان کے لئے انصاف اور خیر نوا ہی کا بیکر بن گیا۔ اس نے لوگوں کے اویر قابو پایا تو وہ ان کے لئے انصاف اور خیر نوا ہی کا بیکر بن گیا۔

یہ دہ شخص ہے جس نے اپنے اندر خداکی اندسٹری قائم کی ۔ جو چیز بھی اس کے اندر داخل ہوئی وہ دنیا بیں بچول اور نوٹ بو داخل ہوئی وہ دبیا بیں بچول اور نوٹ بو داخل ہوئی وہ دبیا بیں بچول اور نوٹ بو کی فصل اگائی تھی ' آخرت بیں دہ ہمیشہ کے لئے بچول اور نوٹ بو والے باغوں ہیں رہے گا۔

### عل بإاعتراف

ایمان وہ ہے جو آدمی کے اندر اس طرح داخل ہوکہ وہ اس کی نفسیات کا جسنر من جائے۔ وہ اس کی نفسیات کا جسنر من جائے۔ وہ اس کے دل و دماغ پر بوری طرح جھا جائے۔ آدمی کا سوجینا اور چا مہنا اس کا یقین واعتماد اس کی دلجیبیال اور وفا داریاں ، اس کا نوٹ اور اس کی مجبت ، سب اس کے ایمان کے تابع ہوجائیں ۔ یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ ایسے لوگ اسی دنیا میں خدا کی بینا ہ میں آجا تے ہیں ، اور جشخص دنیا ہی میں خدا کی بینا ہ میں آج کا ہو اس کے متعلق کون شب کرسکتا ہے کہ وہ آخرت میں خدا کی بینا ہ میں آج کا ہو اس کے متعلق کون شب کرسکتا ہے کہ وہ آخرت میں خدا کی بینا ہ میں آج کا ہو اس کے متعلق

دوسرے اہل ایمان وہ ہیں جن سے نیکی کے ساتھ برائیاں بھی ہوئیں گرانھوں نے اپنی برائیوں کا اعتراف کردیا۔ امید ہے کہ اللہ اکھیں معافت کرد ہے گا رکیونکہ وہ معافت کرنے والا مہر بان ہے۔

مضبوطایمان والاوہ ہے جب کے پہال ایمان اور عمل دونوں ایک چیز بن جائیں۔
مگر کمز درارادہ کے لوگ اپنے ایمان اور عمل کے درمیان اتنی سیسانی پیدا شہیں کر پاتے۔
تاہم وہ بھی اللہ کی رحمتوں میں حصد دار موں گے ، بشرطیکہ اتھوں نے دھٹائی کے بجا سے
تشرمندگی کا شبوت دیا ہو۔ انھوں نے تا دیلیوں کا سہارا لیننے کے بجائے کھلے طور پرافترات
کریں ہو۔ وہ بجش کرنے کے بجائے چپ ہوگئے ہوں۔ ان کی کو تامیوں کی نشان دہی کی
جائے تو وہ بچھرنے کے بجائے اپن سرحجاکا لیس۔ اگر وہ اپنے رب کے سامنے عمل کا تحف نہ
بیش کرسکے ہوں تو انھوں نے اپنے رب کے سامنے بخرے انسونیش کئے ہوں۔ جو لوگ یہ
بیش کرسکے ہوں تو انھوں نے اپنے رب کے سامنے گاتو کس بہانے بخشے گا۔

### صبركاسفر

خداکا محبوب بندہ وہ ہے جواپنی خود بیندی کوخدا بیندی میں گم کردے۔ جواپنی بات کے مقابلہ میں قتی کی بات کو اختیار کرنے ہے جو دنیا کی عزت کے مقابلہ میں آخرت کی عزت کو اختیار کرنے ہے ہو دنیا کی عزت کے مقابلہ میں آخرت کی عزت کو اپنی طرف سے کو ایمیت دینے لگے۔ لوگوں کی طرف سے جوابی کا رروائی نہ کرے۔ اس کا نام صبر ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ بے حد شکل راستہ ہے جوکسی کو جنت کی طرف بے جانے والا ہے مگر اس میں بھی شک نہیں کہ ہی وہ راستہ ہے جوکسی کو جنت کی طرف بے جانے والا ہے ۔ بدت صبر کرنے والوں کو ملتی ہے اور صبر کرنے والا وہ ہے جواللہ کی خاطرا پنے آپ کو سرمحرومی پرراضی کرنے۔

امتحان کی اس دنیا میں کنیوں اور ناخوش گواریوں کے بغیر چارہ نہیں - ہوشخص جنت کا مسافر بننا چاہے اس کو جان لینا چاہئے کہ وہ ایک ایسے داستہ پر چلنے کا ارادہ کررہا ہے جس میں لوگوں کی طوف سے کٹر وی باتیں بیش آئیں گی ۔ حب میں لمجھے انتظار کی مشقت برواشت کرنی ہوگی ۔ حب میں مخالفین کی طوف سے طرح کی دل آزاریاں ہوں گی ۔ ان مواقع بری کا مسافر اگر صبر کو کھو وے ، اگروہ بے برواشت ہوجائے تو وہ درمیان ہی میں اپنے راستہ کو کھوٹا کر لے گا، وہ جنت کی منزل ہوجائے تو وہ درمیان ہی میں اپنے راستہ کو کھوٹا کر لے گا، وہ جنت کی منزل میں نہنچ سکے گا۔

جنت کاسفرتمام کاتمام صبرکاسفرہے۔جنت میں وہی شخص بہنچے گا جو صبر کی الخیوں کو سینے کا جو صبر کی الخیوں کو سینے کے لئے تیار ہو، جو جذبات کی بامالی پر بھی ہے ہمت مونا نہ جانے ، جونس کی ہرجوط کو اپنے سینہ کی وریانیوں میں جھیا ہے۔

#### خداكا درخت

درخت کیا ہے، ایک بیج کی اس صلاحیت کا ظہور کہ وہ مٹی اور پانی سے ابینا رزق کے رخت کیا ہے ابینا رزق کے رخت کیا ہے اور بی اور کھول کے اس مجموعہ کی صورت دے سکے جس سے نیا دہ خوش منظر مجموعہ اس دنیا میں اور کوئی نہیں ۔

انسان کی مثال ہی کچھ اسی قسم کی ہے۔ وہ اس دنیا ہیں ایک بنے کی مانند ڈوالاگی ہے۔ اس کو اپنی کو مشعول سے درخت بنتا ہے ۔ ضدا کی اس دنیا ہیں اس کے لئے رزق کے بہت اس کو اپنی کو مشعول سے درخت بنتا ہے ۔ ضدا کی اس دنیا سے اپنا درق لے کر اپنے لئے ایک بے پناہ دبانی مواقع رکھ دئے گئے ہیں۔ وہ اس دنیا سے اپنا درق لے کر اپنے لئے ایک ابدی مستقبل کی تعمیر کر سکتا ہے جو اگلی زندگی میں جنت کے ہرے بھرے باغوں کی شکل میں اس کی طرف لوٹے اور اس کے لئے لاز وال خوشی کا باعث ہو۔

اس نیج کی سی ہے ہوگسی بچھر سر بڑگیا ہو باجس نے کسی ناموافق زمین پر جگہ پائی ہور ایسان کا مثال اس نیج کی سی ہے ہوگسی بچھر سر بڑگیا ہو باجس نے کسی ناموافق زمین پر جگہ پائی ہور ایسان کا محیمی لبہلاتے ہوئے درخت کی صورت اختیا رنہیں کرتا۔ موجودہ دنیا میں جس نے اپنی تعمیر کے امکانات سے فائدہ نہیں اٹھایا وہ گویا ایک ایسا نیج ہے جس کی کوتا ہیوں نے اس کو درخت نہیں بنایا۔ایسائنے میں اگی طویل تر زندگی میں ایدی ناکامی سے دوچار ہوگا۔ وہ آخرت کی دنیا میں ایک ایسی زندگی کا دارت ہوگا جو ہرقسم کی شادابی سے مکمل طور پر آخرت کی دنیا میں ایک ایسی زندگی کا دارت ہوگا جو ہرقسم کی شادابی سے مکمل طور پر

جنتی انسان گویا ایک بہترین درخت ہے جو دنیا میں اگتا ہے اور پھر آخرت میں اے جاکر خدت ہے جو دنیا میں اگتا ہے اور پھر آخرت میں اے جاکر خدا کے ہرے بھرے باغ میں لگا دیا جاتا ہے۔

### جنت کی وراثت

زمین برانسان کو آزادی حاصل ہے گرمیستقل آزادی نہیں ہے۔ یہ صرف وقتی آزادی ہیں ہے۔ یہ صرف وقتی آزادی ہے اور خاص منصوبہ کے تحت دی گئی ہے۔ یہ دراصل امتحان کی آزادی ہے کا کنات کا مالک یہ دیکھنا چا ہتا ہے کہ ان میں سے کون ہے جو آزادی پاکر بھی آزادی کا غلط استعال نہیں کرتا اس کے بعد خدا ایسے بوگوں کو اِپنے افعامات سے نوازے گا اوران بوگوں کو تباہی کے گراہے میں ڈال دے گا جو آزادی پاکر گراہے گئے

دنیا کا موجودہ نظام صرف اس وقت تک ہے جب تک جانج کا بیمل پورانہیں ہوجاتا۔
اس مدت کے بورا ہونے کے بعد زمین کا مالک زمین کا انتظام براہ راست اپنے ہاتھ میں
ہے ہے گا جس طرح وہ بقید کا کنات کا انتظام اپنے ہاتھ میں لئے ہوئے ہے۔ اس وقت
اچھے اور برے ایک ووسرے سے الگ کردئے جائیں گے۔ اچھے لوگوں کو ابدی طور پرجنتی
زندگی صاصل ہوگی اور برے لوگ ابدی طور پرجہنی صالات میں وھکیل دیے جائیں گے۔

موجودہ دنیا وہ مقام ہے جہاں آنے والی جنی دنیا کے شہری چنے جارہے ہیں۔ ہو لوگ آزا د ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو اللہ کا حکم بردار بنائیں گے۔ جو مجبور نہوتے ہوئے بھی اللہ کی مرضی کو اپنے ادبیطاری کریں گے وہی اللہ کے نزدیک اس قابل تھہری گے کہ وہ اللہ کی مرضی کو اپنے ادبیطاری کریں گے وہی اللہ کے نزدیک اس قابل تھہری گے کہ وہ اللہ کہ جنتی دنیا کے باسی بن سکیں ۔ آج امتحان کے وقفہ میں ہرطرح کے لوگ زمین پر بسے ہوئے ہیں مگر امتحان کی مدت ختم ہونے کے بعد صرف صالح لوگ خدا کی اس ہری بھری ونیا کے وارث مترار بائیں گے اوربقیہ لوگول کو اس سے بے دخل کرے دور بھینیک دیا جائے گا جہاں وہ ابدی طور بائیں گے اورباقیہ لوگول کو اس سے بے دخل کرے دور بھینیک دیا جائے گا جہاں وہ ابدی طور برجسہ توں اور ما یوسیوں کا مزا چکھتے رہیں ۔

#### جنتيول كاأتخاب

مو جوده امتحان کی دنیا میں انسانوں کو آزادی ملی ہوئی ہے۔ مگرانسان إِی اُزادی کا علام استعمال کرتا ہے۔ اس نے خدا کی زمین کوظلم دفساد سے بھر کھا ہے۔ بھر خدا نے اتن بڑی برائی کو کیوں گوارا کیا۔ صرف اس لئے کہ اس کے بغیراس اعلی نوع کا انتخاب نہیں کیا جاسکتا جو جنت میں بسائے جانے کے قابل ہو۔ اختیار اور آزادی کے ماحول ہی میں دہ انسان چنے جاسکتے ہیں جن کے متعلق خدا کے نگراں فرشتے یہ گوائی دیں کہ یہ وہ رومیں ہیں جمخوں نے کمل اختیار رکھتے ہوئے اپنے کو خدا کے لئے بے اختیار کرلیا تھا۔ دنیا کی جمخوں نے کمل اختیار رکھتے ہوئے اپنے کو خدا کے لئے بے اختیار کرلیا تھا۔ دنیا کی جبناہ برائیاں در اصل ایک بے پناہ بھالئ کی قیمت ہیں۔ یہ بھلائی کہ انسانوں کے جبگل سے وہ سعید رومیں جھان کر کالی جائیں جو پورے شعور اور کمل ارادہ کے ساتھ اپنے کو خدا کا تابعدار بنالیں جو محض حقیقت بہندی کی بنا پر خدا کا تابعدار بنالیں جو محض حقیقت بہندی کی بنا پر خدا کی جو کو کی اختیار کریں نہ کہ جوری

یہ وہ انوکھی ہستیاں ہیں جن کو یہ موقع تھا کہ وہ حق کو حجشلا دیں مگر انھوں نے حق کو نہیں حجشلایا۔ جن کو یہ اختیار حاصل تھا کہ وہ اپنی انا کا جھنڈ البند کریں مگر وہ ا ہینے کو بچھی سیٹ پر بٹھا کر خد اکو صدر نشین بنانے پر راضی ہوگئے ۔ جن کو یہ آزادی ملی ہوئی تھی کہ وہ اپنی قیادت کا گذبہ کھڑ اکریں مگر انھوں نے اپنے گذبہ کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈھا دیا اور صرف حق کو اونچا کرنے میں انھوں نے نوشی حاصل کی۔ اس قسم کی روحبی اس کے بغیر چی انہیں جاسکتیں کہ ان کو کمل آزادی کے ماحول میں رکھا جا سے اور آزادی کا تھینی ماحول نیں میں رکھا جا سے اور آزادی کا تھینی ماحول نیں میں میں کہا ہے اور آزادی کا تھینی ماحول نیں میں کھا جا ہے اور آزادی کا تھینی ماحول نیں میں میں کہا ہے کہ میں میں کہا ہے کہ میں میں کہا ہے کہ میں کو بر داشت کیا جائے ۔

## دوقت می رومیں

انسانوں ہیں دوقسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جوگندے جذبات میں جیتے ہیں۔ دوسرے وہ جوستھرے جذبات ہر برورش یا تے ہیں۔

ایک انسان وہ ہے جونفرت اور عداوت میں جی رہا ہے۔ جوزاتی نمائش اور تخصی مصلحت کی ہوا دُل میں سانس لیتا ہے۔ حبس کی روح کواس سے غذا ملتی ہے کہ وہ تی کا اعتراف نمرے۔ جس کے قلب و دماغ کو انائیت، خو د پرستی ، اظہار برتری سے خوراک ملتی ہے۔ وہ کسی کو تخلیف پہنچا کرخوش ہوتا ہے۔ کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاکر اس پر وارکرتا ہے اور پجر کامیابی کے قبقے لگا تا ہے۔ ایسے لوگ جہنی غذاؤں پرجی رہے ہیں اور آخرت میں ان کا ٹھکا نا صرف جہنم کی آگ ہوگا۔

دوسرا انسان وہ ہے جوستھرے قلب کے ساتھ جی رہا ہے۔ اس کی روح دوسروں کی کامیابی سے خوش ہوتی ہے۔ وہ دوسروں پر قابویا فتہ ہوکر بھی اس کو جبوڑ دینے میں راحت محسوس کرتا ہے۔ اس کا دل دوسروں کے لئے مجت اور خرخواہی کے جذبات سے بھرا ہوتیا ہے۔ اس کی بہتی کو عجز اور تو اضع میں لذت ملتی ہے۔ وہ خدا اور آخرت کی فضا کول میں سانس لیتا ہے۔ اختلات کے وقت اپنے کو حجر کا لینے میں اس کوسکون ملتا ہے۔ جب کوئی اس کی غلطی کی نشان دہی کرتا ہے تو اپنی غلطی کو مان لینے میں اس کا دل ٹھنڈک پاتا ہے۔ کسی کا حق اس کے ذمہ ہوتو جب تک دہ اس کا حق ادا نرکر ہے اس کو را توں کو نین نہیں آتی ۔ یہ وہ حق اس کے ذمہ ہوتو جب تک دہ اس کا حق ادا نرکر ہے اس کو را توں کو نین نہیں آتی ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنت کے سد ا بہار باغوں میں لوگ ہیں جو جنت کے سد ا بہار باغوں میں سائے مائیں گے۔

## شكركا جذب

آدمی سے ہوئے برطمئن نہیں ہوتا اور جو کچونہیں طاہے اس کے پیچے دواتا ہے۔
اس کا یہ نیچہ ہے کہ ہمآ دمی غیر طمئن زندگی گزارتا ہے۔ ہر شخص کو خدانے کوئی نہ کوئی نغرت دی ہے۔ مگرا دمی کا حال یہ ہے کہ جو نعمت نہیں طی اس کی طرف متوجہ رہتا ہے اور جو نغرت طی ہوئی ہے۔ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ ایسے آدمی کے اندرا پنے خدا کے لئے شکر کیا جذبہ نہیں امیم تا۔ وہ اس قمیتی کیفیت سے محروم رہ جاتا ہے جو جہنت کا مستحق بننے کے لئے سب ایمنی ریادہ صروری ہے۔

موجودہ دنیا کو خدانے اس طرح بنایا ہے کہ بیباں کمل راحت کسی کے لئے نہیں۔
اگر سرد علاقہ کے مسائل ہیں توگرم علاقہ کے بھی مسائل ہیں۔اگر کم آمدنی والے کی زخمتیں
ہیں توزیا دہ آمدنی والے کی بھی زخمتیں ہیں۔اگر بے زور کچمشکلوں سے دوجیا رہے
توان کی بھی مشکلیں ہیں جن کو زور وقوت حاصل ہے۔امتحان کی اس دنیا ہیں آدمی کو
مسائل سے فرصت نہیں۔آدمی کو چیا ہے کہ وہ جن مسائل کے درمیان ہے ان کو گوارا کرتے
ہوئے اپنا سفر جاری رکھے۔اس کی توجہات کا مرکز خداکی رضا ہونہ کہ شکلات سے خالی
نزندگی حاصل کرنا ،کیونکہ وہ تو آخرت سے پہلے ممکن نہیں۔

جوشخص آخرت کی جنت کا مالک بننا جاہتا ہواس کوسب سے بڑا تحفہ جو اپنے رب
کی خدرت بیں بیش کرنا ہے وہ شکر ہے، اور شکر کا جذبہ اس کے بغیر بیدا نہیں ہوسکتا کہ
آ دمی مشکلات ومسائل سے او بر اٹھ کر سوچنے کی نظر بیدا کر ہے ۔ جنت کی قمیت شکر ہے
اور جنت اسی کو ملے گی جو اس کی قبیت اداکر ہے۔

#### اللروال

اکٹرلوگوں کا حال ہے ہے کہ عام حالات میں وہ خدا پرست نظرائے ہیں۔ مگر حبب کوئی غیر معمولی حالت بیش آئے تو اچانک وہ ودسری قسم کے انسان بن جاتے ہیں۔ مجبی محبت یا نفرت کا جذبہ، مجبی عزت و و قار کا سوال ان کے اوپر اس طرح جھاجا ہے کہ ان کی خدا پرستی اس کے نیچے دب کر رہ جاتی ہے معمول کے حالات میں دینی زندگی گزار نے والا آ دمی غیر معمولی حالات میں وہی سب کچھ کرگزرتا ہے جو غافل اور بے دین لوگ عام حالات میں کرتے ہیں۔

مگر حقیقی خدابرست وہ ہے جو نہ صرف عام حالات میں اللہ سے ڈرے بلکہ نحیم تمولی حالات میں بھی وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ کسی کی حجت اس کو حد سے نکلنے پر اکسائے تو وہ حد سے نکلنے پر انسائی ہو۔ کسی کے خلاف نفرت اس کو بے انصافی کے راستہ بر لے جانا جا ہے تو وہ اس کے داختراف سے روکے تو وہ اس کو دوکنے میں کامیاب نہوسکے۔ تو وہ اس کوروکنے میں کامیاب نہوسکے۔

سیا خدا برست آ دمی ابنی تمام خامیول سے آگاہ مہوکر ابنی اصلاح کرتا رہتا ہے۔
اس کامسلسل اختساب اس کوا یسے مقام بر بہنجا دیتا ہے جہاں وہ ا بہنے آپ کو بے لاگ
انداز سے دیچھ سکے۔ وہ ا بنے آپ کواس حقیقی نظر سے دیکھے حس نظر سے اس کا خدا اس
کو دیکھ رہا ہے۔

یبی وہ لوگ ہیں جو فیصلہ کے دن خداکی ان جنتوں میں داخل کئے جائیں گے جہاں نہوئی تکلیف ہے جہاں نہوئی تکلیف ہے اور نہسی قسم کا اندلیثیر۔

# مانگنے والا پاتا ہے

لوگوں کا صال یہ ہے کہ وہ جنت کا نام لینے ہیں مگر جہنی اعمال میں شغول ہیں ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انھول نے خدا سے اس کی جنت مانگے ہیں ہی نہیں ۔ اگر وہ خدا سے جنت مانگے توبیع مکن نہ نھاکہ وہ لوگوں کوا یسے داستوں میں چلنے دے جو انھیں جہنم کی طرف ہے اے واسلے ہیں۔ واسلے ہیں۔

يمكن نهيں كرآب خدا سے جنت مانگيں اور وہ آپ كوجہنم ديدے۔ آپ خدا سے خشیت مانگیں اور وہ آپ کوفساوت دے دے راپ خدای یا دمانگیں اور وہ آپ کو غفلت میں مبتلا کر دے۔ آپ آخرت کی ترطیب مانگیں اور دہ آپ کو دنیا کی محبت میں وال دے۔ آب کیفیت سے بھری ہوئی دسینداری مانگیں اور وہ آبیب کو بے دوح دین داری میں بڑار ہنے دے راہب حق برستی مانگیں اور وہ اب کوشخصیت برستی کی کو کھری میں بند کردے ر اگراب کی زندگی مین مطلوب چیز نهیں ہے تواس کا مطلب یہ ہے کہ آب نے نہ مانگا عقب ا در نه آب کو ملار جو مانگے و محتجی محروم نہیں رہ سکتا۔ یہ مالک کائنات کی غیرت کے خلامت ہے کہ وہ کسی بندے کواس حال میں رہنے دے کہ قیامہ ت میں جب خداسے اس کاسامنا ہو نو ده اینے رب کو حسرت کی نظرسے دیکھے۔ وہ کیے کہ خدایا میں نے تھے سے جنت مانگی تھی اور تونے جہنم میرے حوالے کردی ربخدایہ ناممکن ہے ، یہ ناممکن ہے ، یہ ناممکن ہے ۔ کائنات کا مالک تو ہر صبح و تنسام اپنے سارے خزانوں کے ساتھ آپ کے قریب آگراً داز دیتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ بیں اسے دول ۔ مگرجن کولینا ہے وہ خودمنھ کھیرے ہوئے ہوں تو اس میں دینے والے کا کیا قصور۔

### جنت کے شہری

جنت کا ماحول وہ ماحول ہوگاجہاں ہرطرت خداکی حمد ہورہی ہوگی، خسداکی طرائی کے سواکسی اور کی بڑائی کا وہاں جرچانہ ہوگا، اس لئے وہی لوگ جنت کی دنیا میں رہنے کے قابل تھہریں گے جوآج کی دنیا میں خداکی حمداور اس کی بڑائی سے سرشار رہے ہول ، اپنی یا کسی دوسرے کی بڑائی کے احساس سے جن کا سید خالی رہا ہو۔ جنت کی دنیا میں قول وعلی کا فرق نہوگا۔ وہاں کوئی کسی کو دھوکا نہ دے گا۔ وہاں کوئی کسی کو دھوکا نہ دے گا۔ وہاں کوئی کسی کو آزار نہ بہنچائے گا۔ اسس لئے جنت کا بات ندھ وہی شخص ہوسکتا ہے جس نے آج کی زندگی میں اپنے عمل سے دکھا دیا ہو کہ وہشہرت کے ان اعلی معیارول پر پور ااترتا ہے۔

جنت کمل طور پر شبت سرگرمیول کی دنیا ہوگی ،اس کے دہاں کی آباد ایول میں بسنے کا اجازت نا مہصرف انھیں لوگوں کو ملے گا جنھول نے آج کی دنیا میں یہ شبوت دیا ہو کہ دہ فاص مثبت مزاج رکھنے دا ہے لوگ ہیں اور نفی اور تخریبی کارروائیوں سے کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ جنت کی دنیا ایک ایسی دنیا ہے جہال آدمی دوسرول کی شرار توں سے محفوظ ہوگا ، اس لئے جنت کی دنیا میں دہنے کے قابل دمی شخص ہے جس نے دنیا میں شہوت دیا ہو کہ دہ ایک ایسا شخص ہے جو دوسرول کو اپنے حسد اور اپنی شرارت سے محفوظ رکھنے والا ہے۔ جنت کا ماحول گندگریوں اور ہے مودگیوں سے پاک ہوگا اس لئے جنت کی کالونیوں میں بسانے کے لئے انتھیں لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو ہرقسم کی ہے ہودگیوں سے دور بسانے کے لئے انتھیں لوگوں کا انتخاب کیا جائے گا جو ہرقسم کی ہے ہودگریوں سے دور بسانے والے ثابت ہوئے ہوں ۔

### عبديت كامفتام

بندہ جب تواضع کی حالت ہیں ہوتا ہے تو وہ خداکے قریب ترین ہوتا ہے کیونکہ خداکے قریب ترین ہوتا ہے کیونکہ خداکے دربار میں کسی بندہ کے لئے جوسب سے قریبی نشست ہے وہ تواضع ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تواضع اگر نمائشی نہ ہو بلکہ حقیقی ہوتو وہ آدمی کے لئے سب سے لذید چیز ہوتی ہے کہ تواضع اگر نمائشی نہ ہو اپنی اصل حیثیت کا اعتراف ہوتا ہے ، وہ خدا چیز ہوتی ہے۔ کے سب سے قریب ہینے جانے کے ہم معنی ہے۔

جس آدمی کوعبدت کے مقام کی خبرنہ ہو، عبدیت اس کے لئے لذیذ چیز نہیں بن سکتی۔ جو شخص امتیاز میں جیتا ہو وہ مسا وات کی لذت کوکس طرح پائے گا۔ جو اپنی انامیں گم ہو وہ خدا کی کبریائی کے اعتراف کا مزہ کیسے چکھے گا۔ جو دوسروں کو غلط ناہت کرکے نوش ہورہا ہواس کو اپنی غلطی جاننے اور ماننے کی خوش کیسے حاصل ہوگی۔ جو اپنے کو ایک پیمانہ سے ناپے وہ کیوں کر جانے گا کہ اپنے لئے اور دوسروں کو دوسرے پیمانہ سے ناپے وہ کیوں کر جانے گا کہ اپنے لئے اور دوسروں کو دوسرے پیمانہ رکھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں اس پر دوسروں کے لئے ایک بیمانہ رکھنا اتنی بڑی دولت ہے کہ دنیا کی تمام دولتیں اس پر قربان کی جاسکتی ہیں۔

جنتی انسان وہ ہے جس کے لیے جنتی عمل دنیا میں سب سے بڑی لذست. تن جائے ، عبادت میں بھی رحسد کے جذبات کو کچانا، انتقام کی آگ کو بجبانا، گرد ہی معبیت سے اپنے کو اوپر اٹھا نا ، اختلات کے با وجود انصاف کرنا، خوشا مدکے بجائے حق کی بنیا دیر انسان کی قدر کرنا ، یہ سب چیزیں اس کے لئے اس طرح لذیذ بن جائیں کہ ان کو حیور نا اس کے لئے ممکن نہ رہے۔

#### درخت كالتبق

درخت کو دکھیے۔ اس کا تنہ کس قدر سخت اور طاقت ورہے۔ گراس کی تی اس کا کھیول اور اس کے کھیل اتنا ہی زیادہ نازک اور کمز ورہیں۔ ایک شخص جب بتیوں کے حسن ، کھیول اور اس کے کھیل اتنا ہی زیادہ نازک اور کمز ورہیں۔ ایک شخص حب بتیوں کے حسن ، کھیولوں کی رنگ کاری اور کھیوں کی لطافت برغور کرتا ہے تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ درخت کے مین و مازک حصواس کے مضبوط حصول سے زیادہ قدرت کی توجہ کے ستی رہے ہیں۔ ایسامعلوم ہوتا ہے کہ تنہ اور شاخیں اس لئے تھیں کہ و تخلیق کے اس نرم و نازک شاہکار کو وجودیں لانے کا ذریعے بنیں جن کو بتی اور کھیول اور کھیل کہا جاتا ہے۔

یہ خدا کی طرف سے ایک خاموش اشارہ ہے جو بتا آیا ہے کہ انسان سے اس کے خالق کو کیا مطلوب ہے۔ زندگی کے درخت کوسین بھولول کے انجام تک بہنچانے کے لئے آدمی کو کیا کرنا چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی طافت سے زیادہ معنوبت کا دلدادہ ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے جنت کے دروازے کھو لے جائیں گے۔

انسان تجرول کے آگے جھکتا ہے اور سپائی کونظرانداز کردیتا ہے۔ لوگ طاقتور تنول پراپنے حسن سلوک کا نبوت دے رہے ہیں حالانکہ ان کا خدا ان سے بھولوں اور تبیوں کی سطح پرسن سلوک کا ندرانہ مانگ رہا ہے۔ لوگ بڑوں کا استقبال کر کے اپنی تنرافت اور انسانیت کا مظاہرہ کررہے ہیں ۔ حالانکہ خدا جہاں ان کی شرافت اور انسانیت کود کھنے کا منتظر ہے وہ اس کے وہ بندے ہیں جن کو جھوٹا ہم کھ کرنظ انداز کر دیا جاتا ہے۔ لوگ شہرت کے مواقع پر سیسیہ دے کہ فیاضی کا ٹائش اس کو ملتا ہے جو ایسے مواقع پر میں حالانکہ خدا کے یہاں فیاضی کا ٹائش اس کو ملتا ہے جو ایسے مواقع پر میں جالی جو ایسے مواقع پر میں جالی کرے بھی شہرت اور عزت حاصل نہیں ہوتی۔

## جنت کی وراثت

مؤن خدا کی اس دنیا میں گویا ایک تنا ور درخت ہے۔ ایک شخص جب مومن بنتا ہے توساری کائنات اس کورزق پہنچا نے کے لیے مستعدم وجاتی ہے۔ وہ ایک شاندار درخت کی مانند بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ زمین کے اندر بھی وہ اپنی جڑی بھیلا تا ہے اور درخت کی مانند بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ زمین کے اندر بھی وہ اپنی جڑی بھیلا تا ہے اور آسمان تک بھی اس کی شادا بیاں ہنچتی ہیں۔ خدا کی مدد ہرم حلہ میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ وہ ہرموقع پر اپنی بہار دکھا تا ہے۔ اس کی کامیا بیاں دنیا کی زندگی سے لے کر آخرت کی زندگی تک حیلی جاتی ہیں۔

اس کے برعکس غیرمون خداکی اس زمین بر حجا ڈ جھنکاڑ کی طرح ہے، وہ غیرمطلوب
بود ہے کے طور پر نسب او بر او بر اگ آتا ہے۔ خداکی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اس
کے نہ دنیا میں اس کو جا کہ حاصل ہوتا اور نہ آخرت میں وہ کوئی بچل دیتا۔ وہ بہاں بھی
محروم رہتا ہے اور وہاں بھی ۔

غیرمومن کوموجوده دنیا بین جومواقع ملتے بین وه خدا کے فانون مہلت کی بنا پر
ہیں۔ امتحان کی مصلحت کے تحت اس کو وقتی طور برز دنین کی سطح پر اگنے اور بڑھنے کا
موقع بل جاتا ہے۔ گرامتحان کی مدت ختم ہوتے ہی اس کو زمین سے اکھاڑ دیا جائے گا۔
اس کے بعد اس کواگ کی دنیا میں بھینک دیا جائے گا جہاں وہ ایدی طور برجہ نم میں جلتا
رہے۔ اور خدا کی سرسبز وشا داب دنیا اپنی جنبی فضا کول کے ساتھ صرف ان لوگوں کی
وراثت میں دے دی جائے گی جوموت سے پہلے کی زندگی میں ہے ربانی انسان ثابت
بوے ہوں .

## أخرت بسيعين والے

جنت اس کے لئے ہے جو جنت کاطالب ہو اور جنت کا طالب وہ ہے جس کے ہے اور جنت کا طالب وہ ہے جس کے ہے اور جنت کا طالب ہو جنت کا طالب ہو اس کی نگاہ میں ہردوسری چیز ہے قیمت ہوجائے۔ جو تخص حقیقی معنوں میں جنت کا طالب ہو اس کی نگاہ میں دنیا کی تمام چیز ہیں حقیر بن جاتی ہیں ۔ اخروی چیزوں کی اہمیت کا احساسس دنیوی چیزوں کو اس کی نظر میں غیرا ہم بنا دیتا ہے۔

جب آدمی کا ذہن آخرت کی باتیں سوچنے میں آتنا گم ہوکہ وہ ونیا کی باتیں کھو لئے ۔ جب آخرت کا غم اس کے اوپر اس طرح چھاجائے کہ دنیا کے غم اس کو یا دنہ آئیں۔ جب آفے والے مستقل آرام و تکلیف مسلم اس کو آتنا فکر مند بنیا دے کہ عارضی آرام و تکلیف مسلم اس کو اتنا فکر مند بنیا دے کہ عارضی آرام و تکلیف مسلم اس کے لئے ہے جب بند تر کے مسئے اس کے لئے ہے جب بند تر کی اس کو اس طرح اپنی طرف مقیقت ہوجا ئیں رجب کل کی زندگی اس کو اس طرح اپنی طرف مقیقت و کہ ادرے ہیں وہ لوگوں کو غافی نظر آنے لئے ۔ جب بند تر مقیقتوں کی طرف متوجب ہونے کی وجہ سے وہ دنیا ہیں اس طرح رجنے لئے گویا وہ دنیا میں نہیں ہونے والا ہے ۔ اور جب کوئی تکلیف اس کو ستا ہے تو اس کی زبان سے شکلے کہ میں کیا ہونے والا ہے ۔ اور جب کوئی تکلیف اس کو ستا ہوتی بھر آخرت کی تکلیف کس طرح مدرح مدایا ، دنیا کی معمولی تکلیف تو ہر داشت نہیں ہوتی بھر آخرت کی تکلیف کس طرح میں برداشت ہوگی ۔ جب دنیا کی لذتیں اس کو تسکین نہ دے سکیں اور دنیا کی مصیبتیں اس کی نگاہ میں حقیر بن حائیں ۔

جن لوگول کا یہ حال ہوجا ئے دہی وہ لوگ ہیں جو اُ خرت کے ماننے والے بنے۔ انھیں خوش نصیب روتول کے لئے اُ خرت میں جزت کے در واز سے کھولے جا کیں گئے۔

#### جنبی عمل جنبی عمل

جنتی عمل وہ ہے ہو آ دمی کے اندر جنت کے بھول کھلار ہا ہو، جس کو کرنے کے دران آ دمی کو خود بھی کچھ سے۔ اگر آ دمی بظا ہر سرگر میاں دکھار ہا ہوا دراس کا ابینا وجود کچھ یانے سے محروم ہو تو اس کی سرگر میوں کی کوئی مقیقت نہیں۔ عمل وہی عمل ہے جس کے دوران آ دمی کے ذمن میں شعور کی جنگاری پڑے۔ اس کے دل میں سوز و تروی کا کوئی لاوا ابلے۔ اس کی روح کے اندر کوئی کیفیاتی بلچل بیدا ہو۔ اس کے اندر ون میں کوئی ایسا حادث گزرے جو بر تر حقیقتوں کی کوئی کھڑکی اس کے لئے کھول وے۔

آخرت کے بیا نہ ہیں اہمیت کی چیزیہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اہمیت کی چیزیہ نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اگر بتا نے چیزیہ ہے کہ آپ کیا ہوں ہوں اگر بتا نے کے لئے آپ کے باس بہت سے کارنا مے ہوں گرآپ کی اندر ونی بہتی فالی ہو تو آپ کی مصروفیات محف بے فائدہ سرگرمیاں ہیں ، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ ہوائیں ہوں مگران سے آسیجن نہ طے۔ پانی ہو مگراس سے سیرانی حاصل نہ ہو۔ غذا ہو مگر اس سے آدمی کو قوت نہ ملے۔ سورن ہو مگروہ دوشنی نہ دے رہا ہو تو ایسا ہونا ہونا نہیں ہے بلکہ نہ ہونے کی برترین شکل ہے۔

غیرمبنی انسان وہ ہے کہ جب دہ ہوئے تواس کے الفاظ اس کے دل کی دھڑکن نہ بنیں۔ دہ عمل کرے مگر اس کاعمل اس کے دل کونہ جھوئے۔ اس کے برعکس جنی انسان وہ ہے جس کاعمل اس کے سئے روحانی تجربہ بن رہا ہو۔ اس کی مستی کوکیفیت کی غذائیں ال رہی ہوں۔ اس کی ظاہری کارر دائیب اس کے اندرونی وجودیں ہیل پیدا کرنے کا سبب بن جائیں۔

## جن فلي كاحصه مع

جنت کسی کوستے داموں نہیں مل سکتی ۔ یہ تو اسی نوش نصیب روح کا حصہ ہے تو حقیقی معنوں میں خدا کا مومن بندہ ہونے کا ثبوت دے مومن ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آ دی اپنی دنیا دارانہ زندگی کے ساتھ کچھ عملیات کا جوڑ لگا نے مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام ہی آ دمی کی پوری زندگی بن جائے۔آدمی کا پورا وجو دخداکے دین میں نہا اٹھے۔

مون وہ ہے جس کے سینہ میں اسلام ایک نفسیاتی طوفان بن کر داخل ہو۔ جوخدا کو اپنے آتنا قرب بائے کہ اس سے اس کی سرگوٹ یاں جاری ہوجائیں۔ حب کی تنہائیاں خدا کے فرشتوں سے آبادرہتی ہوں یحب کے دبنی احساس نے اس کی زبان میں خدا کی فرشتوں سے آبادرہتی ہوں یحب کے دبنی احساس نے اس کی زبان میں خدا کی لگام دے رکھی ہو جس کے ہاتھوں اور بیرول میں خدا کی بیٹریاں بڑی ہوئی ہوں ۔ حب کے اسلام نے اس کو حضر کی آمد سے پہلے حضر کے میدان میں کھڑا کر دیا ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ کا فریم مرنے کے بعد گزر نے والا ہے ، وہ مومن پر جیتے جی اسی ونیا میں گزرجا تا ہے۔ دوسر بوگ جن باتوں کو اس وقت پائیں گے جب کہ خدا غیب کا بردہ بھاڑ کر سامنے آجائے گا ، مومن ان باتوں کو اس وقت بالیتا ہے جب کہ خدا ابھی غیب کے بردہ میں چھپا ہوا ہے۔ مومن برقیامت سے پہلے قیامت گزرجاتی ہے جب کہ دوسروں پرقیامت اس وقت گزرے گی جب کہ دوسروں پرقیامت اس وقت گزرہا ہے ہوگی ہوگی ۔

#### منی منگی کون

جنت وہ ہے جس پر جنت سے پہلے جنت کا تجربہ گزرجا کے رید وہ تخص ہے جس کے دنیا یہ ان کیفیات کو پالیا ہو جو آخرت یں اس کو جنت کا ستی بنانے والی ہیں۔ جس کے دونی کھڑے ہوگر اس کو فعدائی تحاسبہ کا احساس دلا چکے ہوں ۔ جس کے قلب پڑ کو طب کردینے والی تجلیات کے نزول نے اس کو قربت فداد ندی سے آشنا کیا ہو ۔ جس نے نعف و انتقام کے جذبات کو اپنے اندر کچل کر عفو فداد ندی کا مشاہدہ کیا ہو ۔ حس نے اپنے ندامت کے آنسوؤل میں وہ منظر دیکھا ہو جب کہ ایک جمربان آقا اپنے فادم کے اعتران تصور پر اس سے درگزر فرماتا ہے ۔ جس پر یہ کھرگزرا ہو کہ ایک شخص پر قابو پانے کے باوجود وہ اس کو اس کے چھوڑ دے جب کہ وہ باقی عابز اس کو اس کا فدا بھی اس دن اُسے چھوڑ دے جب کہ وہ باقی عابز مورک سے میں فدا کو دیکھ مطرد دکھی سے میں فدا کو دیکھ فاطرد دکھی سے میں فدا کو دیکھ فاطرد دک ہے ۔ جو حق کے آگا س طرح گر ٹرے جیسے لوگ آخرت میں فدا کو دیکھ فاطرد دکھی ٹریں گے۔

حقیقت یہ ہے کہ مومن جنت کا ایک کھول ہے۔ وہ موجودہ دنیا میں آنے وائی دنیا کا ایک ابتدائی شگوفہ ہے مومن پروہ سارے تجربات اس دنیا میں گزرجاتے ہیں جو دوسروں پرموت کے بعد گزر نے والے ہیں۔ آدمی کی زندگی میں مختلف قسم کے جو حالات بیش آتے ہیں انھیں میں ہرآدمی کی جنت ادرجہنم جھیی ہوئی ہوتی ہے۔ ان صالات میں کوئی شخص شیطان کا انداز اختیار کرے جہنم کا مستحق ہوجا تا ہے اور کوئی شخص فرشتوں کا انداز اختیار کرے جہنم کا مستحق ہوجا تا ہے اور کوئی شخص فرشتوں کا انداز اختیار کرے جنت کا۔

## فيمث نه دبيا

جنت کی قبیت آدمی کا اپنا و جود ہے۔ ہوشخص اپنے وجود کو اللہ کے لئے ت ریابی کے سے کا دہی جنت کو جائے گا۔ وجود کی قربانی دے بغیرجنت کا حصول ممکن نہیں۔

ہرا دمی کی زندگی میں وہ کھم آ تا ہے جب کہ خدا کا دین اس سے کسی قسم کی قربانی مانگت ہے ہواقع ہے ۔ نفس کی قربانی ، شخصیت کی قربانی ، مال کی قربانی ، زندگی کی قربانی ۔ ایسے مواقع ہر جوشخص مطلوبہ قربانی بیش کردے وہ خدا کے انعام کا مستی ہوگیا۔ جوشخص ہوگیا۔ جو خودم ہوگیا۔

جنت اتنی زیادہ قیمتی ہے کہ ہماری کوئی کھی چیز اس کا بدل نہیں بن سکتی۔ تاہم اللہ تعالیٰ نے ایک بہت معمولی چیز کو اس کی قیمت بنا دیا ہے۔ یہ ہماری قربانی ہے۔ آدمی اور جنت کے درمیان بس اتناہی فا صلہ ہے کہ دہ خدا کی راہ میں اپنی بے قیمت جان کو پیش کردے۔ وہ اس مقصد کے لئے اپنے حقیر مال کو لٹا دے۔ وہ خدا کے کام میں اپنی مختصر عمرکو صرف کردے سے سچائی کو مان لینا قربانی ہے۔ اپنے آنا تہ کو اللہ کے لئے دینا قربانی ہے۔ اپنے قلاف دینا قربانی ہے۔ اپنے قلاف میں دینا قربانی ہے۔ اپنے قلاف میں اگانا قربانی ہے۔ اپنے قلاف میں ایک خطاف میں ان بی خوال کے ماری بات کو خداکی خاط سہ لینا قربانی ہے۔

کتنی بڑی چیزی بیکتنی چھوٹی قیمت ہے۔ مگر آدمی بیمعولی قیمت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ آدمی اپنی مخصر ندگی گزار کر اس حال میں دنیا سے چلا جا تا ہے کہ اس نے جنت کی قیمت اداکر نے کے لئے کچھ نہیں کیا تھا۔

### جنتي اعمال

آخرت میں جنت کی لذیم اس تخص کو ملیں گی جس کے لئے جنت والے اعال اسی ونیا میں لذید بن گئے موں ۔ جب آدمی کا صال یہ بوجائے کہ دہ دنیا کے دکھائی دینے والے سہاروں سے زیادہ خدا کے ندو کھائی دینے والے سہاروں بے زیادہ خدا کے ندو کھائی دینے والے سہاروں پر پھروسہ کرنے گئے۔ دنیوی چیزوں کی مجت سے زیادہ خدا کی مجت اس کوعزیز ہوا ور دنیوی چیزوں کے خوت سے زیادہ فدا کا خوت اس کے لئے اہمیت رکھتا ہو۔ دسول کے بنائے ہوئے طریقہ کو قبول کرنا اس کو بھال میں لپٹ دہو، خواہ وہ اس کے ذوق کے خلاف کیوں نہور وہ و دنیا کی صلحوں کے بجائے آخرت کی مصلحوں کو اہمیت دے۔ حق کو نظر انداز کرنے کے مقابلہ میں حق کو مان لینا اس کی نظر میں زیا وہ محبوب بن جائے۔ بے فکری کے ساتھ قبھ ہدلگا نے کے مان لینا اس کی نظر میں زیا وہ محبوب بن جائے۔ بے فکری کے ساتھ قبھ ہدلگا نے رہا ہو۔ وقار کا سوال آگر سمجی بات کو قبول کرنے میں رکا دی بنے تو وہ اپنے دقار کو جو وہ کے سے بڑھ وہ اپنے قو وہ اپنے دقار کو جو وہ کرکے سے ان کا طریقہ اختیار کرنے پر تیار ہوجائے۔

جب اس کوکس سے شکایت ہوجائے تو اس سے انتقام لینے کے بجائے اس کو یہ معاف کر دینے بین اس کا دل طفارک پاتا ہو۔ حقوق کو عصب کرنے سے زیادہ اس کو یہ بات بین دہوکہ وہ دوسروں کے حقوق ا داکر سے ۔ جب اس کے سینہ بین حسداور فیف کے جذبات بھڑک اکھیں تو ان کو ظاہر کرنے کے بجائے ان کو کچل ڈالنا اس کو زیادہ معبوب ہو۔ کسی کے خلاف بری رائے تائم کرنے سے زیادہ اس کو یہ بات بیند ہو کہ وہ اس کے بارے بین اچھی رائے قائم کرے۔

#### جنت كامسافر

خدا کامطالبہ یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام اٹا ٹرکو خدا کے حوالے کردے - اس کے معاوضہ میں خدا کا مطالبہ یہ اپنی جنت کا وعدہ کیا ہے۔

آدی اکثرا پنے آپ کو بچاکر رکھتا ہے اور اس کے جواب میں دشوار یول کی ایک فہرست بیش کر دیتا ہے۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ بہی دشواریاں وہ قیمتی مواقع ہیں جن کو عذر نہبناکر وہ اپنے رب کو خوش کرسکتا ہے۔ آدمی جن مسائل کی بنا پر اسلام کی طرف بڑھے سے رکت ہے وہی در اصل اس کے لئے ترقی کے زینے ہوتے ہیں۔ وہ اس لئے نہیں ہیں کہ آدمی ان کو دیچھ کر رک جائے ، وہ اس لئے ہیں تاکہ آدمی انھیں بھا ندکر آگے بڑھ جائے۔ وہ ان کو فد اتک پہنچنے کا زبینہ بنا ہے۔

فدا کے نزدیک اس کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جواپی تمنا کول کو اس کے لئے
دفن کردے۔ جو اپنے آرام کو اس کی خاطر حجور دے۔ جو اپنی مشکلات کو نظرانداز کرکے
اس کی طرف طرح جائے۔ دنیا بیس کی کامیا بی بہیں ہے کہ وہ یہال کچھ حاصل کرنے ۔
کامیاب دراصل وہ ہے جو خداکی راہ بیں اینا سب کچھ قربان کردے۔

سب سے زیادہ صحت مندوہ ہے جس کی صحت خداکی راہ میں برباد ہوگئی ہورسب سے زیادہ صاحب مال وہ ہے جو خداکی خاطر ہے مال ہوجائے ۔سب سے زیادہ بلند مرتبہ وہ ہے جو خداکے حرتبہ ہوگیا ہورسب سے زیادہ خوش نصیب وہ شخص ہے جو بائل لٹا ہوا اپنے رب کے پاس پہنچے ،کیونکہ اس کارب اپنی رحمتوں کو اس کے اوب انٹریل دے گا۔

## جنى اخلاقيات

فداکوابنی جنتی دنیا میں بسانے کے لئے کیسے انسان مطلوب ہیں ،اس کا نوبہ اس کا نوبہ اس کا نوبہ اس کا نوبہ اس کے موجودہ کا کنات میں قائم کردیا ہے۔ جوادمی ضداکی ابدی نعمتوں میں حصد دار بنیا جا ہتا ، بو اس کوچا ہے کہ وہ خداکی بیندکو اپنی بیند رہائے ، وہ خداکی تابعداری میں بقید کا کنات کا ہم سفرین جائے۔

كائنات بين جو واقعه لوہ كى صورت بين يايا جاتا ہے ورہ انسانى سطح پر بے لچك کردارکی صورت میں مطلوب ہے۔ جو چیز پھر ملی زمین سے یانی کی صورت میں پہنگلتی ہے وه انسان سے نرم مزاجی کی صورت میں مطلوب ہے۔فطرت میں جو چیزائل قوانین کی صورت میں یا نی جاتی ہے دہ انسان سے عہد کی یا بندی کی صورت میں مطلوب ہے۔ مادی دنیا میں بحرچیزمیک اورلذت اوررنگ کی صورت میں پائی جاتی ہے وہ انسان سے خوش معاملگی کی صورت میں مطلوب ہے ۔ خلامیں کھریوں متارے سلسل حرکت کرتے ہیں مگران میں کوئی محراونہیں ہوتا۔ یہی واقعہ انسان کی زندگی ہیں اس طرح مطلوب ہے کہ ہرا دی ا پنے ا پنے وائرہ میں اس طرح سرگرم ہوکہ ایک اور دوسرے کے درمیان محراؤکی نوبت نہ آئے۔ درخت كاربن حديثا ہے اور آئيبين ہمارى طرن نوا تاہے، يہى چيزانسانی سطح پراس اخلاقی اصول کی صورت میں مطلوب ہے کہ جو تھارے ساتھ براسلوک کرے اس کے ساتھ تم الجهاسلوك كروس بباز ادرتمام كهطرى بهوني چنرب اپنا سايه زمين بردوال ديتي بيس، یں چنرانسانی زندگی میں اس طرح مطلوب ہے کہ ہر آدمی تواضع اختیار کرے رکوئی تحس کے اویر فخرنہ کرے ،کوئی دوسرے کے مقابلہ میں اپنے کو بڑا نہ سمجھے۔

#### جنت والے

جولوگ فداکی کتاب کی بنیاد پر کھڑے ہوں ان پر فداکے خصوصی انعا ماست ہوتے ہیں اور آخرت ہیں ان کے لئے جنت کی بشار ہیں دی جاتی ہیں۔ مگریہ انعامات کسی سل یا قوم سے تعلق کی بنیاد پر نہیں ہوتے بلکہ صرف کر دار کی بنیا د بر ہوتے ہیں۔ بعد کے دور میں اس گردہ کے افراد اس فرق کو کھول جاتے ہیں۔ اب لوگ پیقین کر لیتے ہیں کہ وہ خواہ عمل کریں یا نہ کریں فدا کے وعدے ان کے حق میں ضرور بورے ہوں گے۔ وہ صرور خدا کی ابدی جنتوں میں داخل ہوں گے۔

آسانی کتاب کی حامل قوم میں جب دین کی اصل روح زندہ ہوتو اس کے اندر حقیقت
بہندی کا مزاج بیدا ہوتا ہے۔ رہ تحقی ہے کہ خدا کے عادلانہ قانون میں اندھیر نہیں ہے ۔
وہاں کسی کو وہی کچھ ملے گا جواس نے کیا ہے نہاس سے زیادہ اور نہ اس سے کم۔
اس کے برعکس جب دین کی اصل روح مرط جاتی ہے تو خوش خیالیاں جم لیتی ہیں۔
لوگ حقیقی عمل کے بجائے فرضی امیدوں میں جینے لگتے ہیں۔ وہ سمجھ لیتے ہیں کہ عض ایک خاص گروہ سے دابستہ ہونے کی بنا پر وہ عنبتوں میں داخل کرد کے جا کیں گے خواہ وہ عمل خاص گریں یا نہ کریں۔

آخرت کی سرفرازیاں ان لوگوں کے لئے ہیں جنھوں نے دنیا ہیں عدل خدا و ندی کی سطح پر زندگی گزاری ہو۔ جنھوں نے خدائی حقیقتوں سے اپنے آپ کو ہم آ ہنگ کیا ہو۔ ہو دوزخ سے بھا گے ہوں اور جبنت کو دیکھنے سے پہلے جنت کی طرف دوڑ نے سے بہلے دوزخ سے بھا گے ہوں اور جبنت کو دیکھنے سے پہلے جنت کی طرف دوڑ ٹیرے ہوں۔

# جب التهيس معندي بول كي

فداجب اپنے بندے کے سی عمل کو قبول کرتا ہے تو اس وقت جرت انگیز طور پر کچھ ملکونی قسم کی کیفیات آدمی کے اوپر گزرتی ہیں۔ یہ اس جنت کا تعارف ہے جس کا وعدہ سچے بندول سے کیا گیا ہے۔ یہ باغ بہشت کی خوشیو ہے جس کو اہل ایمان دنیا کے اندر باتے ہیں۔ یہ کیفیات اگر چر ترطب کی صورت میں ہوتی ہیں مگر وہ تمام لذتوں سے زیادہ لذنہ ہیں۔

جب آدمی کوالیسا صدفہ کرنے کی توفیق ملتی ہے جبکہ وہ انسان کو دے کرخلاسے
پارہا ہو ہوب اس کوالیسی ملاوت نصیب ہوتی ہے جب کہ خدا کے کلام کا باتر اس کی آنھوں
سے آنسوؤں کی صورت میں بہرپڑے جب اس پرالیسے در دوائگیز کمحات گزرتے ہیں جس میں
وہ فریت خدا و ندی کا تجرب کر تاہے ۔ جب وہ بے قرار دل اور کپکیا تے ہوئے ہونٹوں کے
ساتھ اپنے رب کواپسے الفاظ میں بکارنے لگنا ہے جو خود اس کے رب کی طون سے اس کے
قلب پر آنارے کئے ہوں تو بہ سب اللہ کا رزق ہوتا ہے جو اس کو روحانی ذریوں سے ہونیا
تبے۔ وہ ان جنتی پھلوں میں سے ایک پھیل کا مزہ جکھتا ہے جو خدا نے اپنے نیک بندوں کے لیے
چھیار کھے ہیں۔ آج بہ کھیل ایمانی کیفیات کی صورت میں ملتے ہیں اور کل وہ جزت کے ابدی
انعامات کی صورت میں اس کے حوالے کئے صائیں گے۔

دنیابیں اگر آپ خداسے فرسی نہیں ہوئے تو آخرت بیں آپ کو خدا کی قربت کس طرح ماسکتی ہے۔ حس کی عبادت دنیا میں اس کی آنکھوں کی طفنڈک نہیں بنی اس کو آخرت کی وہ نعمتیں کس طرح ملیں گی جن کو پاکر ہمیشنہ کے لئے اس کی آنکھیں طھنڈی ہوں۔

#### جنت كالجيول

مومن جنت کا بھول ہے۔ اس کی خوشبو دنیا کی زندگی میں ربّانی اخلاقیات کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے اور آخریت میں وہ ما دی نعمتوں کی صورت میں ڈھِل جائے گی۔ حبسس کا دومسرانام جنت ہے۔

مومن وہ ہے جس کالگاؤ آخرت کے معاملہ ہیں اتنا بڑھے کہ دنیا کی چیزوں کے بارہ ہیں وہ بے نفس ہوجائے ۔ دوسرول کی طون سے جب اس کے دل پر چوط گے تو دہ اس کو ہر داشت کر ہے۔ اس کو ابنی کمیوں کا اتنا نہا دہ احساس ہو کہ دوسرول کی طون سے کی جانے والی تنفید کو وہ ہرانہ مانے ۔ دوسرے اس کو بے عزت کریں توخدا کی خاطسر وہ اس کو نظرانداز کردے ۔ اس کا دل خدا کے سمندر میں نہا کر اتنا صاف ہوجائے کہ وہ دوسرول کی زیاد تیوں پر ان کو معاف کر سکے اور ان کی تلخ باتوں کو بھلا دیا کرے ۔ حتی کہ اس کے دل کا یہ حال ہوجائے کہ کہ اس کے دل کا یہ حال ہوجائے کہ کہ ایس کے دل کا یہ حال ہوجائے کہ کہ کا بین ہے والوں کے لئے اس کی زبان سے دعائیں ۔ خطانے گئیں ۔

یبی وہ روح ہے جو اللہ تعالیٰ کومطلوب ہے اور سی وہ لوگ ہیں جو آخرت میں جنت کی دنیا کے سنسہ ہی بنائے جائیں گے رجنت کی دنیا بھولوں جیسی لطیعت دنیا ہے ، صرف لطیعت روصیں ایسی دنیا میں جگہ پاسکتی ہیں رجولوگ اپنے آپ کومنفی جذبات اور دعمل کی نفسیات سے اور پر نہ اٹھا سکیں وہ گویا کا نٹوں کی سطح پر جی رہے ہیں۔ ایسے لوگ بھولوں کے ٹیروسی کس طرح بن سکتے ہیں۔

لوگ جنت سے کتنا دور ہیں بھر بھی وہ اپنے کو جنت سے کتنا قربیب سمجھتے ہیں۔

## رياني اوصاف

جنت ایک مثالی دنیا ہے جومخصوص فدائی اہتمام کے تحت بنائی جائے گی ۔ موجودہ دنیا دکھ اور مخت کی دنیا۔ دنیا دکھ اور مخت کی دنیا ہے اور موت کے بعد آنے دالی دنیا نوشیوں اور لذتوں کی دنیا۔ موجودہ دنیا میں وہ انسان چنے جارہے ہیں جو آنے والی اہدی دنیا میں بسائے جائے جاکے قابل ہوں۔

اگلی دنیا بیس عزت ومسرت کے لازوال مکانات میں بہانے کے لئے وہ لوگ مطلوب میں جوافلاق خدا وندی کیا ہے ، اسس مطلوب میں جوافلاق خدا وندی کیا ہے ، اسس کے نمونے آج کی دنیا ہیں انسان کے جاروں طرف کیمیلا دیے گئے ہیں۔

یہ وہ لوگ ہیں جواپنے دل و دماغ میں بہاڑوں کی بلندیاں اور سمندروں کی وعیس کے ہوئے ہوں۔ جو ہواؤں کی مانند لوگوں سے گرائے بغیران کے بہت سے گزرجانے والے ہوں۔ جو سوری والے ہوں۔ جو سیاروں کی طرح فاموش سفر کرنا جانے ہوں جو سوری کی طرح اپنوں اور غیروں کے اوپر کیساں جیکنے والے ہوں۔ جو بھول کی طرح شہرت اور عزت سے بنیاز ہو کر کھلنا جانے ہوں ۔جو دریا کی مانند حسد اور نفزت سے فالی ہو کرزمین کے سیبنہ پر مبہر ہے ہوں۔ جو درخت کی طرح ساری کا کنات کو اپنے لئے ربانی غیدا کا دستر نوان بنا چکے ہوں۔ جو درخت کی طرح سایہ کی طرح کیروغرور سے فالی ہو کر اپنے والے ہوں۔ بوٹے سایہ کی طرح کیروغرور سے فالی ہو کر اپنے آگے ڈال دینے والے ہوں۔

بولوگ آج کی دنیا میں ان ربانی خصوصیات کے حامل بنیں وہی وہ لوگ ہیں جو آنے والی حنتی دنیا کے مالک ہوں گے۔

## خداکے لئے چھکنے والے

خداکوانی جنت میں بسانے کے لئے وہ حقیقت بیندانسان مطلوب ہے ہوخدا کونہ دیکھتے ہوئے بھی دنیا ہیں اس طرح رہے جیسے کہ وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔خداکی ٹرائی اور اس کے کمالات ، اس کے ذہن پر اس طرح جھاجا ہیں کہ وہ اس کو ہروقت یاد آنے لگے۔ اس کا دل ہروقت خداکی باتوں سے سسرشار رہے اور اس کی بوری زندگی خدا کے گردگھو منے لگے۔

جنت کی حسین دنیا میں رہنے کا اہل صرف وہ ہے جو خداکو اس طرح اپنامعبود بناکے کہ وہی اس کی زندگی بن جائے ۔ جو اپنے شعور کو اس صرتک ترقی دے کہ اپنے آپ کو اپنے سے الگ ہوکر دیکھنے لگے ۔ جو خود مختار ہوکر بھی بابند زندگی گزار ہے ۔ جو آزا د ہوکر مجھی اپنی آزادی کومقرد دائرہ میں استعمال کرے ۔

یہ بندنظری اورحقیقت بیسندی کا وہ مقام ہے جہاں آدمی نفسیاتی پردوں سے
باہراکرسوچیا ہے۔جہال وہ اپنے آپ کو ذاتی نگاہ سے نہیں بلکہ حقیقتِ واقعہ کی نگاہ
سے دیکھنے لگتا ہے۔جہال وہ مجبور نہ ہونے ہوئے بھی ہمہ تن اپنے آپ کو اپنے آقا
کے جھکا دیتا ہے۔جہال مخالف ترغیبات کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کی
صدود برقائم رکھتا ہے۔جہال ڈھٹائی کے مواقع ہوتے ہوئے بھی وہ سرتا یا اسنے
کوحی کے آگے ڈال دیتا ہے۔ مالک کائنات کے ظہور کے بعدلوگوں کا جوحال ہوگا وہ
صال اس کا اسی وقت ہوجان ہوجانا ہے جب کہ مالک کائنات ابھی غیب کے بردہ میں چھپا

## خنی کردار

جنت کی لطبعت دنیا ہیں بسنے کے قابل وہ لوگ ہیں جن کا یہ صال ہوکہ ان کے ساتھ کوئی حادثہ بین آئے تو وہ مابوس نہ ہول بلکہ صبر کا طریقہ اختیار کریں کسی سے ان کو تکلیفت پہنچے تواس کے تقییں دعائیں دیں کسی سے معاملہ ٹرپ توانفیا من کے مطابق اس کے حقوق اوا کریں کوئی تنقید کرے تواس کو برا مانے بغیر ٹھنڈے دل سے سن لیں کسی سے شکایت ہوتب کریں کوئی تنقید کرے تواس کو برا مانے بغیر ٹھنڈے دوسے جب بھی کسی سے معاملہ ٹرپ تو دوسر سے بھی اس کے بارے میں انصاف کا رویہ نہ چھوٹریں ۔ جب بھی کسی سے معاملہ ٹرپ تو دوسر سے شخص کوان سے ہم ساوک کا تجربہ ہو۔

مومن وہ ہے جودنیائی زندگی میں فدا کا ایسا بھول بن جائے ہوا بنی کتا فت کو بھی مہک کی صورت میں ظاہر کرتا ہے۔ ایسی پاک زندگی گزارنے کی توفیق ان لوگوں کو ملتی ہے جو الٹند کو اس طرح یا دکرنے لگیں جس طرح کوئی آ دمی سانس بیتا ہے۔ وہ الٹد کو اس طرح یا دکرنے لگیں جس طرح کوئی آ دمی سانس بیتا ہے۔ وہ الٹد کو اس طرح یا دکر نے اندر تیرجائے ، وہ ان کی دل کی دھڑ کنوں میں شامل ہوجائے ، وہ ان کی دل کی دھڑ کنوں میں شامل ہوجائے ، وہ ان کی دل کی خوف و محبت ہیں نہا اعظیں ۔

جہاں لوگوں ہیں مکرتی بھرکتی ہے ، مومن تواسع سے جھک جاتا ہے۔ جب نفرت
امنڈتی ہے وہ مجت کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ جب بدنواہی کا موقع ہو تو وہ خیرخواہی
کا نبوت دیتا ہے۔ جہاں حقوق دبا ئے جاتے ہیں وہ انصاف کے ساتھ حقوق لوٹا تا
ہے۔ جب اعتراف کرنے میں وقار گرتا ہے تو وہ بچائی کا اعتراف کر لیتا ہے۔ جب
جوابی کارروائی کا ذہن ابھرتا ہے تو اس وقت بھی وہ وہی کرتا ہے جو الصافت کے مطابق ہو۔

## موت کے کنارے

ہرآ دی جل رہا ہے۔ ہرآ دی کا چلناموت برختم ہوتا ہے۔ موت کسی کے لئے جنت کا دردازہ ہے اور کسی کے لئے جہنم کا در دازہ ہے اور کسی کے لئے جہنم کا در دازہ ہے درواز ہے بر کھڑا ہوا یائے۔
کی موت اس حال میں آئے کہ وہ اپنے کو جزت کے در داز ہے بر کھڑا ہوا یائے۔
کیونکہ اس کے بعد وہ ایسی دنیا میں ہوگا جہاں ابدی نوشیاں ہیں۔ اس سے بعد اس کے بعد دی نوشیاں ہیں۔ اس کے بعد اس کے حروازہ کی کی موت اس کو جہنم کے در دازہ پر سبنجا کے اس کی برختی کا کوئی ٹھکا نانہیں۔ کیونکہ اس کے بعد دہ اپنے آپ کو ایک ایسی دنیا میں گھرا ہوا یا نے گا جہاں کھرب سال سے بھی زیادہ مدت تک اس کو اس طرح رہنا ہوگا کہ وہاں اس کے لئے آگ اور دھوئیں کے دیا دہ مدت تک اس کو اس طرح رہنا ہوگا کہ وہاں اس کے لئے آگ اور دھوئیں کے سوا کھی نہ ہوگا۔

کل کی جنت میں اس آ دمی کو داخلہ ملے گا جو آج خدا کی بڑائی کو مان کر اس کے آگے جھک جا ہے ۔ جو آج حق بینندا ور خیرخواہ بن کر دوسرے انسانوں کے درمیان رہے۔

جہنم ان برنفیب انسانوں کا قبدخانہ ہے جو دنیا پیس خداکی بڑائی کو نہ مانیں رجو اپنے معاملات بیں بیان کو جھوڑنا گوارا نہ کریں رجن سے خدا کے بناروں کو ظلم اور کھمنڈ کا تجربہ ہونہ کہ تواضع اور انصاف کا ۔

جنن استخص کے لئے ہے جوآج کی دنیا ہیں جنتی انسانوں کی طرح رہے ۔ اور جہنم اس کے لئے ہے جوآج کی دنیا میں جنتی انسان بن کرر ہنے پرراضی نہو۔

### داقى خداكاتماتنده

خداکا داعی خداک داعی مندرمیں نہاتا ہے۔ وہ خداسے الفاظ باکر بوت ہے۔ اس طرح اسے الفاظ باکر بوت ہے۔ اس طرح اسے کے سے ممکن موتا ہے کہ وہ خداک دنیا میں خدا کے گیت گائے۔ وہ فطرت کے ساز برخدا کے ابدی نغے جھیڑے ۔ مگرانسان اتنا غافل ہے کہ پھر بھی وہ اس سے کوئی اثر نہیں لیتا ۔ پھر بھی وہ اس سے کوئی اثر نہیں لیتا ۔ پھر بھی وہ اس سے کوئی اثر نہیں کھولتا ۔

خداکی طرف سے ایک بیار نے واسے کا وجود بیں آناکسی شین پر بجنے والے ریکارڈ کا وجود بیں آنائسی شین پر بجنے والے ریکارڈ کا وجود بیں آنائمیں ہے۔ یہ روٹ انسانی بیں ایک ایسے انقلاب کا بریا ہونا ہے جس کی شدت جوالا تھی بہاڑوں سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے ۔ واعی کا بولنا اپنے جگرکے کڑوں کو باہرلانا ہوتا ہے۔ اس کا مکھنا اپنے خون کو سیاہی بنا نے کے بعد وجود میں آنا ہے۔ اس کا منعن اپنے خون کو سیاہی بنا نے کے بعد وجود میں آنا ہے۔ اس کا منعن اپنے خون کو سیاہی بنا ہے کہ وجود بیں آنا ہے۔ اس کا منعن شخص شغیر نہیں ہونے بلکد وہ انسانی میں ایک لطیعت ترین خرد ان بھونچال کی آواز ہوتے ہیں۔

گراس دنیا کایسب سے زیادہ تجب واقعہ ہے کہ ایسے ربانی کلمات بھی انسان کو نہیں گھلاتے۔ داعی اپنے پورے دجود کے ساتھ نذیرعریاں بن جاتا ہے اس کے باوجود آدی اندھا بہرا بنا رہتا ہے۔ انسان کے سامنے جزت کی کھڑییاں کھوئی جاتی ہیں مگروہ وجد میں نہیں آ تا۔ اس کو بحیر کتے ہوئے جہنم کا نقشہ دکھایا جاتا ہے بھر بھی اس پر گر میطاری نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے خدا خود آکر کھڑا ہوجاتا ہے اس کے با وجود وہ بجدہ میں نہیں گرتا ۔ بوتا۔ اس کے سامنے خدا خود آکر کھڑا ہوجاتا ہے اس کے با وجود وہ بحدہ میں نہیں گرتا ۔ انسان سے زیادہ نازک مخلوق خدا نے کوئی نہیں بنائی مگر انسان سے زیادہ بے حسی کا شہوت بھی اس دنیا میں کوئی نہیں دیتا۔

ادر جو شنع مجرم بن کر اینے رب کے پاس آیا تو اسس کے بیے جہنم ہے ، اس میں وہ مذہبے گا اور ہذمرے گا۔

نران ۳۰؛ ۲۲

## زندگی کی حقیقت

اس کا کنات کا ایک خدا ہے۔ اسی نے تمام چیزوں کو بنایا ہے۔ دہ موت کے بعد تمام اسانوں کو جمع کر کے ان سے حساب لے گا اور کھر ہرایک کو اس کے عمل کے مطابق یا تو ابدی جنت بیں داخل کرے گایا ابدی جہنم ہیں ۔ یہ انجام ہرایک کے سامنے مطابق یا تو ابدی جنت میں داخل کرے گایا ابدی جنتم میں ۔ یہ انجام ہرایک کے سامنے آنے والا ہے خواہ وہ کمزور ہویا طاقور۔

سنگین حقیقت کسی کے دل میں انرجائے تو اس کی زندگی کچھ سے کچھ ہوجاتی ہے۔ دہ ان تمام چیزوں کے بارے میں بے صدحتاس ہوجاتا ہے جوا دمی کو جہنم کی آگ میں بہنیا نے والی ہیں۔ اور ان تمام چیزوں کا بے صرمتناق ہوجاتا ہے جوا دمی کو جزنت کے باغوں کا سنحق بنا نے والی ہیں۔ وہ ہر چیز سے زیادہ اللہ سے در نے گتا ہے اور ہرچیز سے زیادہ اللہ سے حیث کرنے گتا ہے۔

خدا اور آخرت کے بارے ہیں اس کی بڑھی ہوئی حساسیت اس کو بندوں کے بارے ہیں بھی انتہائی محتاط اور ذمہ دار بنا دہتی ہے۔ ایک انسان سے برائی کرتے ہوئے اس کو ایسام محسوس ہوتا ہے گویا وہ اپنے آپ کو جہتم کے غارییں گرار ہا ہے۔ بندوں کے ساتھ جہتم مکرشی کا سلوک کرتے ہوئے وہ اس طرح ڈرنے لگتا ہے جیسے کہ ہرآ دمی اپنے ساتھ جہتم کے فرشتوں کی فوج گئے ہوئے ہے۔ اپنے صاحب معاملہ افراد سے بے انصافی کرنا اس کو ایسامعلوم ہوتا ہے گویا اس نے اپنے آپ کوآگ کے گڑھے میں دھکیس دیا ہے۔ اب کوئی انسان اس کی نظر میں صرف ایک انسان نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ایک ایسا دجو د ہوتا ہے جس انسان اس کی نظر میں صرف ایک انسان نہیں ہوتا۔ بلکہ وہ ایک ایسا دجو د ہوتا ہے جس کے پہلے خودخدا اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ کھڑ ابدوا ہو۔

#### ابمانى انقلاب

خداسب سے بڑی طاقت ہے۔ اس کی پکڑ بہت بڑی ہے اور اس کی سے زابھی بہت بڑی ہے اور اس کی سے زابھی بہت بڑی ۔ ایسے خدا پر ایمان لانا کوئی سادہ واقعہ نہیں ۔ خدا پر ایمان جب کسی کی زندگی ہیں داخل ہوتا ہے نو اس کی یوری شخصیت کو ہلا دیتا ہے۔

آدی شیرکو کھلا ہوا دیکھنا ہے تو اس کی شخصیت ہی جات ہے۔ اس سے کہیں زیادہ ہلی آدی کے اندر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ وہ خدا کو پالے۔ خدا پر ایمان لانا خدا کو پالے کا قراد کرنا ہے۔ جب کوئی شخص حقیقی معنول میں خدا کو پانا ہے توخدا اس کے لئے کے وہ حقیقت بن جاتا ہے جس پروہ سب سے زیادہ یقین کرے ، خدا اس کے لئے وہ طافت بن جاتا ہے جس پروہ سب سے دیادہ ٹورے .

ایمان وہ ہے جو آ دمی کی زندگی بیں بھونچال بن کرداخل ہورجو قیامت کے زلزلہ سے بہتے آ دمی کے زلزلہ سے بہلے آ دمی کے لئے زلزلہ بن جائے۔

اس قسم کا ایمان جب کسی کو ملتا ہے تو اس کے پورے وجود پر خدداکا ڈر چھاجا تا ہے۔ اس کے لئے ہرمعاملہ خداکا معاملہ بن جاتا ہے۔ کسی چھوٹے کو بے عزت کررہا ہے۔ کسی بڑے وہ اس طرح کا نیتا ہے گویا وہ مالک کا کنات کے سفیر کو بے عزت کررہا ہے۔ کسی بڑے کی خوشامد کرتے ہوئے اس کو ایسا محسوس ہوتا ہے گویا وہ خداکی فیرت کو بھینے کررہا ہے۔ حق واضح ہونے کے بعد اس کو نظرانداز کرنا اس کے نزدیک ایسا بن جاتا ہے جیسے کوئی شخص جنت اور جہنم کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے، کھر بھی جنت کے باغوں کو چھوڑ کر جہنم کی آگ ہیں کو دیڑے۔

## س زمانشش

آدمی کامعاملہ جب کسی سے پڑتا ہے تواس کو دہ بس ایک انسان کا معاملہ سمجھتا ہے۔ بہی وجہ ہے کہ دہ فوراً سرشی اور بےانصافی پراتراً تا ہے۔ اگر دہ جائے کہ ہرمعاملہ فدا کا معاملہ ہے تو وہ تھجی سرش نہ بنے، دہ تھجی بےانصافی کا طریقہ اختیار نہ کرے۔ دنیا میں جو کچھ ہورہا ہے وہ سب خدا کی اجازت اور اس کے منصوبہ کے تحت ہورہا ہے ۔ اس کے پیچھے خدا کی حکمتِ امتحان کام کر رہی ہے۔ ہرواقعہ جو بیش آتا ہے دہ اس کے پیچھے خدا کی حکمتِ امتحان کام کر رہی ہے۔ ہرواقعہ جو بیش آتا ہے دہ اس کے ڈریعہ سے متعلق افراد کو آزمایا جائے۔ حالات میں فرال کر ہرا کیک و دبھا جائے کہ کون کیا تھا اور کون کیا نہیں تھا۔

کسی واقعہ کے دوران یہ دیجھنامقصود ہوتا ہے کہ آدمی ا پنے پڑدسی اور ا پنے مصاحب معاملہ کوستانا ہے یا انصاف کے مطابق اس کاحق اداکرتا ہے۔ کوئی واقعہ اس کئے بیش آتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ لوگ ا پنے کوجس تراز وسے تو لتے بیں اس سے دوسرے کو بھی تول رہے ہیں یا پنے اور دوسرے کے لئے اضوں نے الگ الگ باٹ بنار کھے ہیں ۔ کسی واقعہ کا مقصد یہ جانچنا ہوتا ہے کہ کون آ دمی مفاد اور مصلحت کو اہمیت دیتا ہے اور دہ کون ہے جومفادا ور مصلحت کو نظرانداز کرے سچائی کی طرف دوٹر بڑتا ہے۔

یہی وہ مواقع ہیں جو آدمی کے ابدی مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ان مواقع پر درست رویہ اختیار کرکے ایک شخص جنت کامستی بن جا تا ہے اور دوسراشخص غلط رویہ اختیار کرکے اپنے کو جہنم ہیں گرا لیتا ہے۔

## جانے کی بات

موجودہ دنیا بیں آ دمی اپنے کو آزا دسجھ رہا ہے۔ دہ ٹڈر مجرکر جو چاہے بوت اسے اور جو چاہے کہ میراستقبل محفوظ ہے۔ جو چاہے کرتا ہے۔ اگر کسی کو کچھ مال ہاتھ آگیا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میراستقبل محفوظ ہے۔ کسی کو کوئی آفتدار حاصل ہے تو وہ اپنے اقتدار کو اس طرح استعمال کرتا ہے جیسے اس کا اقتدار کھی چھنے والا نہیں۔ ہرا دمی ٹیراعتما دجیرہ لئے مبوے ہے۔ ہرا دمی سنستے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ یہاں تک کہ اچانک موت کا بگل نے جاتا ہے۔ خدا کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو موجودہ دنیا سے بکال کر ایک مجبور انسان کی طرح اگلی دنیا '
یں بہنے دیتے ہیں۔

بہی ہرادمی کامعاملہ ہے۔ جب یہ بھیانک کمحہ آنا ہے نوادمی ا پنے اندازہ کے یانکل خلاف صورت حال کو دیکھ کر دہشت زدہ ہوجا تا ہے۔ ا چانک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ وہ سب کھم محض دھو کا تھا جس کو اس نے اپنی غفلت سے سب سے بری حقیقت سمجھ لیا تھا۔

وه کهه اتحقتا ہے کہ میں نے ا بینے کو آزا دسمجھا تھا مگر میں تو بائکل ہے اختیار نکلا۔

میں ا بینے کو مال و جائدا دوالا پار ہا تھا مگر میں تو بائکل خالی ہاتھ تھا۔ میرا خیبال تھا کہ مبرے پاس طافت ہے مگر میں تو خدا کی اس دنیا میں مکھی اور محجے سے بھی زیادہ بے زور تھا۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے ساتھ بہت سے لوگ ہیں مگر بہاں تو کوئی ایک بھی میراساتھی اور مددگار نہیں۔

اور مددگار نہیں۔

آه وه انسان جواسی بات کونهیں جانتا جس کو اسے سب سے زیادہ جاننا چاہئے۔

#### ء اس دك

آج کی دنیاس اوجی کھا آبیتا ہے۔ گھر بنا تاہے۔ عہدے اور ترقیاں ماصل کرتا ہے۔ وہ آزاد دہم بات کوچا ہتا ہے اسے مذکر دیتا ہے۔ وہ آزاد ہے کہ جو چا ہے کرے اور جس رخ پرچا ہے اپنی زندگ کا سفر شروع کردے۔

یہ صورت حال آ دی کو دھو کے ہیں ڈا ہے ہوئے ہے۔ وہ اپنی موجودہ حیثیت کوستقل جیشیت کوستقل جیشیت سمجھ بیٹھا ہے۔ حالانکہ اس کی اصل حیثیت یہ ہے کہ وہ حالت امتحان میں ہے اور بیال جو کچھ اسے ملا ہوا ہے دہ صرف وقتی طور بر ملا ہوا ہے۔ سبت جلد وہ دن آنے والا ہے جب یہ تمام حیثیتیں اور سا مان اس سے جین جائے گا۔ حتیٰ کہ بباس بھی آنار لیا جائے گا جو آ دمی کے آنا نہ کی آ فری چیز ہوتا ہے۔ وہ اچا نک اپنے آب کو اس حال میں یا ئے گا کہ وہ ایک ہے زور مجرم کی طرح مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔

اس دن ساری او پنج بنج مٹ جائے گی۔ نوت و دہشت سے لوگوں کی زبانیں بسند ہوجی ہوں گی۔ آدمی کے اپنے وجود کے سوا ہر چیزاس کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ کسی کے لئے یہ موقع نہ ہوگا کہ بے انصافی کر کے بھی کا میاب ہوا در حق کو نظر انداز کر کے بھی حق کا شھیکیدار بنار ہے ۔

اس آنے والے دن کو چنخص آج دیجہ لے وہی کامیاب ہے۔ جوشخص اسے کل دیجھے گا آس کے لئے اس کے سواکوئی انجسام نہیں کہ وہ ہمبیشہ کے لئے رسوا ہوکر آگ کا عذا ب

## صرف كريدط

اس دنیا میں کسی آدمی کوکوئی زانی طاقت صاصل نہیں۔کوئی شخص نہسی کو کچھ دیا،
مذکوئی شخص کسی سے کچھ جھینیتا۔ ہر واقعہ جواس زمین پر ہوتا ہے وہ خداکی اجازت سے ہوتا
ہے۔انسان کی ساری حیثیت یہ ہے کہ وہ اس دنیا میں امتحان کے لئے ہے۔ اور یہ امتحان
بھی صرف ادادہ کی حدیک ہے۔ادادہ کے سواانسان کے بس میں اور کچھ نہیں۔

بظاہرسپ کچھ اسباب کے اغتبار سے ہور ہا ہے۔ گر اسباب کی حیثیت ظاہری پر دہ سے نیادہ نہیں۔ اس دنیا میں کسی واقعہ کوظہور میں لانے کے لئے اسباب دعلل کی اتنی زیادہ کڑیاں درکار ہیں جن کی فراہم کسی انسان کے بس میں نہیں ۔ یہ حقیقۃ خدا ہے جو اپنے فرشتوں کے دریعہ یہ تمام کڑیاں فراہم کرتا ہے۔

جوداقعات ہوتے ہیں وہ اس کے آدمی کے سائے لائے جاتے ہیں کہ اس کی جانج ہو،

تاکہ اس کا خدا یہ دیکھے کہ اس کا بندہ مختلف رویوں ہیں سے کس رویہ کا اپنے لئے انتخاب کرتا

ہے کیمی ایسا ہوتا ہے کہ ایک صورت حال ہیں ڈالی کر دیکھا جاتا ہے کہ آدمی نے اپنی زبان بی

کے لئے کھوئی یا ناحق کے لئے کھی ایک واقعہ کے درمیان یہ دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ آدی

انصاف کا رویہ اختیار کرتا ہے یا ہے انصافی کا کھی ایک واقعہ کے دریعہ یہ دیکھا جاتا ہے۔

کہ آدمی اپنے عہد پرقائم رہتا ہے یا عہدسے بھرجاتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ واقعات کا اہمّام خدا کی طرن سے ہوتا ہے۔ انسان توصرف اچھا یا بر کرٹیٹ ہے رہا ہے۔

## كل كوجانو

یہ دنیاامتحان کی جگہ ہے۔ اس دنیا میں ہرا دمی کوکسی نہ کسی دائرہ میں افتیار و افتدار دیاجاتا ہے۔ کسی کے افتیار کا دائرہ جھوٹا۔ مگریجمیب بات ہے کہ ہرا دمی اپنے دائرہ افتیار میں وہی کچھ بن جاتا ہے جو دوسر اشخص اپنے دائرہ افتیار میں دہی کچھ بن جاتا ہے جو دوسر اشخص اپنے دائرہ افتیار میں بنا ہوا ہے۔ ظاہر کے اعتبار سے لوگوں میں خواہ کتنا ہی صنرت ہو، حقیقت کے اعتبار سے ان میں کوئی فرق نہیں۔

ہرآدی کا یہ حال ہے کہ وہ دوسرے کی کاطے میں لگا ہوا ہے۔ ہرشخص دوسرے کی نفی براپنا انبات کرنا چاہتا ہے۔ ہرخص اپنی حیثیت کا غلط اندازہ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ اگر اس نے دوسرے کو اس کے متفام سے ہٹا دیا تو اس کا خالی متفام اسے ل جا کے گا۔ وہ بھول جاتا ہے کہ جو چیز اس کا انتظار کررہی ہے دہ کسی کا خالی متفام نہیں بلکہ نود اس کی اپنی قبر ہے۔ دوسرے شخص کو قبر میں بہنچا نے والا خود اپنی قب رہ میں بہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسرے کی بربادی کا نواب دیکھنے والا بالآخر اپنی قب کو خود اپنی بربادی کا خود اپنی بربادی کا خوا ہوایاتا ہے۔

ہرا دمی جوان اپنے کو کامیاب سمجھتا ہے وہ کل اپنے کو ناکام دیکھنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بہ واقعہ ہر روز ہورہا ہے۔ مگر کوئی شخص آج کے بعد آنے والے کل کو نہیں دیجھتا۔ ہر شخص اپنے آئے والے کل کو نہیں۔ ہر شخص اپنے آئے والے کل کی خبر نہیں۔ ہر شخص اپنے آئے کو جاننے کا ماہر ہے ،کسی کو اپنے آئے والے کل کی خبر نہیں۔ اپنے آئے کو جاننے والو ، اپنے کل کو جانو۔ کیونکہ آخر کارتم جس چیز سے دو چار ہونے والے ہو وہ تماراکل ہے نہ کہ تمارا آج۔

## وقت سے پہلے

یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں ہرآ دمی اپنا اپنا امتحان دے رہا ہے، وہ چاہے تو درست عمل کرکے امتحان ہیں کامیاب ہوسکتا ہے۔ اور اگر دہ غافل رہے تو ناکامی کے انجام سے دوچار ہونے کے لئے کچھ کرنے کی صنرورت نہیں ۔ ناکامی کا انجام اپنے آپ ہرآ دمی کی طرف دوڑ اچلا آرہا ہے، خواہ وہ اس کو کتنا ہی زیادہ ناپسند کرتا ہو۔

اس معاملہ میں آ دمی کی مثال برنت بینے والے دکان دار کی سی ہے۔ برن ہرآن پھلتا رہتا ہے۔ اس لئے برف کے دکان دار کی کامیا بی اس میں ہے کہ وہ برن کے پھلتا رہتا ہے۔ اس لئے برف کو قریت میں تبدیل کرئے۔ اگر اس نے دیر کی تو آخر کار اس کے پہلے اپنی برف کو قبیت میں تبدیل کرئے۔ اگر اس نے دیر کی تو آخر کار اس کی خوج کا ہوگا اور اسی پاس کچھ نہ ہوگا جس سے وہ اپنی تجارت کرسکے۔ وہ اپنا اصل بھی کھوج کا ہوگا اور اسی کے ساتھ این نفع بھی۔

یمی معاملہ انسانی زندگی کا بھی ہے۔ انسان عرگزرنے کے ساتھ تیزی سے ایک سخت انجام کی طرف جیل جارہا ہے۔ اس انجام کا آنایقینی ہے۔ اس سے بچنے کی صورت صرف ایک ہے۔ اور وہ یہ کہ \_\_\_ اس دقت کے آنے سے پہلے اپنی زندگی کا میچے استعمال تلاش کر لیا جائے۔

برف کا کامیاب تاجروہ ہے جو برف کے نگھلنے سے پہلے اپنی برف کو بیج ڈالے۔
اسی طرح کامیاب انسان وہ ہے جو اپنی عمر کے تمام ہونے سے پہلے اپنی عمر کو چیجے کاموں
میں استعمال کر لے۔ جو آخریت کامرصلہ سامنے آئے سے پہلے آخریت کے لئے
تیاری کر چکاہو۔

## ادمی اگرجانے

موجودہ دنیا امتحان کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں جس طرح ہدایت کے مواقع رکھے گئے ہیں۔ ہرا دمی آزا دہے کہ وہ حس رخ بر ہیں اسی طرح گراہی کے راستے بھی کھلے ہوئے ہیں۔ ہرا دمی آزا دہے کہ وہ حس رخ بر چاہے چلے۔ وہ مواقع کو حس طرح چاہے استعمال کرے۔ ابنی قوتوں کو جس کام میں چاہے لگائے۔ گریہ سرب محف وقتی ہے نہ کہ مستقل ۔

یہاں بوشخص بی گی آواز کورد کرنا چاہے اس کو باسانی ایسے تو بھبورت الفاظ بل جاتے ہیں جن کو بول کر دہ اپنے آپ کو جبوٹے یقین میں بہتلا کر ہے۔ یہاں دین کی ہی دعوت کو نظر انداز کر کے بھی آدمی ایسے در و دورار پالیتا ہے جن کے سایہ ہیں وہ بہناہ لے سکے۔ یہاں فدا کی بچار کی طرف سے اپنے کانوں کو بند کر کے بھی ایسی جٹائیں بل جاتی ہیں جو کسی کو یہ سکین دے سکیں کہ اس نے اپنے گئے ایک مفبوط سہارا وریافت کرایا۔ ہیں جو کسی کو یہ سکین دے سکیں کہ اس نے اپنے لئے ایک مفبوط سہارا وریافت کرایا۔ گرجب پردہ ہے گا تو یہ چیزیں اتنی بے معنی ثابت ہوں گی جیسے ان کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ جب قیامت کی جنگھاڑ بلند ہوگی اور کا کہ نات کا مالک اپنے جلال کے ساتھ ظام ہوگی قواد می اس کے سواکوئی چارہ نہ ہوگا کہ ان تمام باتوں کو قواد می کو ما ننے کے لئے وہ پہلے تیار نہ ہوتا تھا۔ مان نے جن کو ما ننے کے لئے وہ پہلے تیار نہ ہوتا تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ آ دمی اگر آ نے والے دن کی ہولناکی کوجائے تو اس کی جئی ہوئی زبان بند ہوجائے جس کے الفاظ کا ذخیرہ آج کسی طرح ختم ہونے والا نظر نہیں آ تا۔ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ رک جائیں جس کو اضلاق اور انسانیت کا ہروعظرو کئے بیں ناکام ثابت ہور ہا ہے۔

## آه بيرانسان

آج ہرا دمی ہے ہوش نظرا تا ہے۔ ہرا دمی اپنے آپ میں اس طرح گم ہے جیسے اس کے ادپر کوئی اور طافت نہیں۔ صالا تکموت ہرر دز بتاری ہے کہ آدمی ایک ایسی حقیقت سے دوچارہے جس کے مقابلہ میں کی کھوس نہیں جانا۔ انسان کتنا زیا دہ مجبورہ مگر دہ اپنے آپ کو کتنا زیادہ با اختیار سمجھتا ہے۔

آدی وعدہ کرتا ہے مگراس کے بعداس کونظراندازکر دیتا ہے۔ اس کے اوپر کسی کالیک بی آبہ عمروہ اس کواد انہیں کرتا۔ آدی کے سامنے ایک سپائی آتی ہے گر وہ اس کا اعترات نہیں کرتا۔ وہ دوسرے کے اوپر یک طفہ الزام لگاتا ہے اور اپن غلطی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹوں کونظراندازکر کے بڑول کا استقبال کرتا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو اصول کے تابع کرنے کے بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے۔ وہ زدر آور سے دبتا زندگی کو اصول کے تابع کرنے کے بجائے خواہشات کے تابع کرتا ہے۔ وہ زدر آور سے دبتا ہے اور بے زور کو ساتا ہے۔ وہ خدا کو مرکز توجہ بنانے کے بجائے خود اپنی ذات کو مرکز توجہ بنانے سے اور جن دوہ خود اپنی ذات کو مرکز توجہ بنانے کے بجائے ونیا کے اشتیات اور جہم کے اندیشہ میں جینے کے بجائے دنیا کے اشتیات اور دشائے اندیشوں میں جینے کے بجائے دنیا کے اشتیات اور دشائے اندیشوں میں جینے کے اندیشوں میں جینے کے اندیشوں میں جن اور جن کے اندیشوں میں جن کے دیا کے اندیشوں میں جن کے دیا کے اندیشوں میں جن کے دیا کی کو دیا کے دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کو دیا کے دیا کو دیا کے دیا کہ کو دیا کے دیا کہ کرتے کے دیا کے دیا کے دیا کو دیا کے دیا کے دیا کہ کرتے کر دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کہ کرتے کر دیا کے دیا کہ کرتے کر بیا کے دیا کے دیا کے دیا کے دیا کہ کر دیا کے دیا کے دیا کر دیا کے دیا کر دیا کے دیا کے دیا کر دیا

آدمی یسب کچھکرتا ہے اور بھول جانا ہے کہ اپنی اس روش سے وہ اپنے آپ کو جہنم کے قریب نے جارہا ہے ۔ آہ وہ جہنم کے قریب نے جارہا ہے اور اپنے آپ کو جنت کے لئے ناال ثابت کر رہا ہے ۔ آہ وہ انسان جس کو اس چیز کا شوق نہیں جس کا اسے سب سے زیادہ شوق کرنا جا ہے ۔ آہ وہ انسان جو اس جیز کا شوق نہیں جس کے توف ہے جس سے اسے سرب سے زیادہ خون کرنے کی ضہ ورت ہے ۔

#### یے تحصکانا

کسی آدمی کے جہنی ہونے کے لئے یہ بات کا فی ہے کہ وہ بی کے سامنے نہ دیے اور طاقت کے سامنے کہ رہ افت اور طاقت کے سامنے دب جائے۔ تنرافت اور حقولیت اس کو متاثر نہ کرسکے مگر جب و نظرے کا خطرہ ہوتو فوراً ایناسر حمکا دے۔

فدا آخرت بیں اپنی ذات کمال کے ساتھ ظاہر ہوگا۔ گر دنیا بیں وہ دلیل کے اگے جمکت روب بیں لوگوں کے سامنے آتا ہے۔ دنیا بیں جب ایک شخص سجی دلیل کے اگے جمکت ہے تو دراصل وہ فدا کے اگے جمکتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے لئے آخرت بیں جنت کے باغات ہیں۔ اس کے برعکس جب ایک شخص سجی دلیل کے آگے نہیں جمکتا تو وہ دراصل فدا کے آگے نہیں جمکتا ہی وہ لوگ ہیں جو باغی اور سرکش قرار دے کرجہنم کی آگ ہیں ڈوا نے جائیں گے۔

کزور آدمی کی زبان سے بچھ گرطینے والانہیں۔ وہ بھول جاتا ہے گہ اس کونہیں مانتا تو وہ مطمئن رہنا ہے کہ میرا اس سے بچھ گرطینے والانہیں۔ وہ بھول جاتا ہے گہ اس نے کسی کمزور کی بات کا انکار کیا ہے، یہ خود خدا کو نظرانداز کرنا ہے اور جوشخص خدا کو نظرانداز کر وے اس کو ساری کائنات نظرانداز کردیتی ہے۔ اس کے بعد اس زمین واسمان کے اندر اس کا کوئی ٹھکانا نہیں ۔ وہ دن آنے والا ہے جب الفاظ والے بے الفاظ ہوجائیں گے جب ٹھکانا نظرائیں گے رجب مفبوط سہارے والے لوگ ایک تنکا رکھنے والے بائکل بے ٹھکانا نظرائیں گے رجب مفبوط سہارے والے لوگ ایک تنکا مجھی نہائیں گے جس کے سہارے وہ اپنے آپ کو کھڑا کرسکیں

## خوس فهميال

آ دمی دومرول کو دکھ پہنچاکر اپنی نوشیوں کامحل تعمیر کرنے میں لگا ہواہے۔ وہ اپنے پڑوسیوں کوستانا ہے اور دور کے لوگوں میں نوش نام ہونے کی تدبیری کررہا ہے۔ وہ اپنے ذاتی معاملات میں ہے آنصافی کرکے باہر کی دنیا میں انصاف کاعلم بردار بنا ہواہے ۔ وہ اپنے خلاف ایک نفظ سننے کے لئے تیار نہیں مگر دوسروں کے خلاف سب کچھ کہنے اور کرنے کے لئے وہ اپنے خلاف ایک نفظ سننے کے لئے تیار نہیں مگر دوسروں کے خلاف سب کچھ کہنے اور کرنے کے لئے وہ اپنے آپ کو خدائی فوجدار سمجھتا ہے۔ اسے اپنی غلطیوں کی نجر نہیں مگر دہ دوسروں کی غلطیوں کی نجر نہیں مگر دہ دوسروں کی غلطیوں کی نجر نہیں مگر دہ دوسروں کی غلطیاں جانے کا ماہر بنا ہوا ہے۔

مگر خداکا انعام ان لوگوں کو ملت ہے جو اپنے متعلقین کے حقوق اداکریں۔ جو اپنے پڑوںیوں کو اپنے مترسے بجائیں۔ جو اپنے اہل معاملہ کے ساتھ انصاف کریں۔ جو تو د سپندی کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائیں۔ جو لوگوں سے حق اور عدل کی بنیا دپر معاملہ کریں نہ کہ اکر اور خود غرضی کی بنیا دپر۔ جو حق کے آگے جمک جائیں جاہے وہ ان کے خلاف ہو آ جو اپنی اتا کو خدا کے حوالے کردیں اور خدا کی دنیا میں بے انا بن کر رہنے پر راضی ہوجائیں۔

لوگ جہنی انگاروں میں کو دتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ نوبھورت بھولوں سے کھیل رہے ہیں۔ دہ دوزخ کے راستوں میں دوڑ رہے ہیں اور نوش ہیں کہ بہت جلد وہ جنت کے باغوں میں بہنچ والے ہیں۔ آہ وہ قافلہ جس کے پاس جھوٹی خوسش فیمیوں کے سوا اور کوئی سرایہ نہیں۔ آہ وہ لوگ جوخداکی دنیا میں اپنے لئے ایک ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جس کی خدا نے اجازت نہیں دی۔

### فرشتة بإستبيطان

خدا کے دفاد اربندوں کے مشیر فرشتے ہوتے ہیں اور خدا کے باغی بندوں کے مشیر شیطان ۔ ابنی بول چال ہیں اور زندگی کے معاملات میں کوئی آ دمی جو انداز اختیار کرتا ہے اسی سے یہ علوم بہتا ہے کہ کون آ دمی کس کوا پنا مشیر بنائے ہوئے ہے۔

جوآدی اختلاف کے وقت تواضع اختیار کرے اور جب کوئی تق اس کے سامنے بیش کیا جائے تو تق کے سامنے جنگ کے اپنے عمل سے کیا جائے تو تق کے سامنے جھک جائے وہ فرشتوں کا سانھی ہے۔ ایسا آدمی اپنے عمل سے اس بات کا نبوت دیتا ہے کہ اس کویہ توفیق ملی ہے کہ خدا کے فرشتے اس کے مشیر بنیں ۔ کیونکہ یہ فرشتوں کی صفت ہے کہ وہ گھمنڈ نہیں کرتے ۔ وہ کسی جھجھک کے بغیرت کا فور آ اعتراب کر بہتے ہیں ۔

اس کے برعکس وہ لوگ جواختلات کے وقت ظلم اور بے انصافی پر اتر آئیں اور متکبرانہ طریقہ اختیار کریں وہ اپنے عمل سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ شیطان کے ساتھی ہیں۔ انھوں نے شیطان کو اپنا مشیر بنا رکھا ہے۔ کیوں کہ قرآن میں گھنٹدا ورسسکوش کو شیطان کی صفت بتایا گیا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ موت اور آخرت کے معاملات سے بے خبری ہے جس نے لوگول کو سکرشی اور بے انعمافی کے لئے جمری بنادیا ہے ۔ اگر لوگول کو معسلوم ہو کہ کیسا ہمیبت ناک دن ان کی طرف دوڑا چلا آرہا ہے تو ان کے چلتے ہوئے قدم رک جائیں اور ان کے پاس بولنے کے لئے الفاظ نہ رہیں۔ حجوثی تا دیلیں کرنے کے بجائے وہ فورًا اپنی غلطی کا اعتراف کریس ۔

#### جب خداظا بربوگا

فداکو جب ایک شخص پاتاہے تو تھیک اسی وقت وہ اس حقیقت کو بھی پالیتا ہے کہ خدانے اس کو اور اس کا کنات کا بنانے اور چلانے والا خدانے اس کو اور اس کا کنات کو عرف نہیں بنایا ہے جس کا کنات کا بنانے اور چلانے والا ایک طاقت ور اور با خرضدا ہو وہاں یہ ناممکن ہے کہ اتنا بڑا کا کناتی کا رضانہ یوں ہی خاموش کھڑا رہے اور کھی اس کی معنوبیت ظاہر نہ ہو۔

اس طرح آدمی کا ایمان اس کو اس بقین تک بہنچا تا ہے کہ صرور ہے کہ ایک دن ایسا آئے جب کہ وہ خدا لوگوں کے سامنے ظاہر ہوجائے جو کا ثبات کے تمام واقعات کے پیچے کام کررہا ہے۔ بھر بھی بقین اس کو بی بھی بتا تا ہے کہ کا ثبات کے خالق و مالک کا ظہور اس طرح کا غیر تعلق ظہور نہیں ہوگا جیسے تاریک دات کے بعد روشن سورج نکلنا ہے۔ یہ ایک باشعور اور ظاقت ور مالک کا ظہور ہوگا۔ خدا و ندکا ئبنات کا ظہور کا ٹبنات کے لئے عدالت کے ہم معنی بن جائے گا۔ خدا کے ظاہر ہونے ہی اس کے تمام سرش اور خود پرست بندے خدا کی دنیا بن جائے گا۔ خدا سے طاقت ور مالک کا خور ہوگا۔ خوا اس دن مھی اور مجھر سے بھی زیا دہ حقیر دکھائی دیں گے۔ دہ اس دن مھی اور مجھر سے بھی زیا دہ حقیر دکھائی دیں گے۔ دوسری طرف اس کے خدا پرست اور وفادار بندے اچانک سرفرازی کا مقام صاصب کر لیس گے۔

خدا کاغیب بیں ہونا خدا کے مکرش بندوں کو اچھل کو دے مواقع دے ہوئے ہے۔خدا کا ظاہر ہونا خدا کے وفا دار بندول کے لئے سرفرازی کا دن بن جائے گا۔ اس کے بعد ایک نئی، زیادہ بہترا اور مکمل دنیا شروع ہوگی جہال سکرش لوگ ابدی طور پرجہنم بیں ڈوال دے جائیں گے اور دفا دار لوگ ابدی طور پرجہنم گزاریں گے۔ اور دفا دار لوگ ابدی طور پرخوشیول اور لذتول کی جنت میں زندگی گزاریں گے۔

#### موت كالسبق

آدمی زندگی جاہتا ہے مگر مہت جلداس کو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں صرف موت
اس کا استقبال کرنے کے لئے کھڑی ہوئی ہے۔ عین اس وقت جب کہ وہ اپنی ترقی کے عردج
پر مہنج چکا ہوتا ہے، موت اس کے ادراس کی کامیا بیوں کے درمیان حائل ہوجاتی ہے۔
آدمی مجبور ہوتا ہے کہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوجائے جس کے لئے اس نے کوئی تیاری
نہیں کی تھی۔

انسان اپنی عظمت کامحل تعبیر کرتا ہے گرموت کاطوفان اس کو تنکوں کی طرح اڑا کر یہ بیس و بیت دیتا ہے کہ انسان کواس دنیا میں کوئی قدرت حاصل نہیں۔ انسان کہتا ہے کہ میں اپنا مالک ہوں گرتقدیم اس کو کچل کر اسے بتاتی ہے کہ تیرا مالک کوئی اور ہے۔ انسان موجودہ دنیا میں اپنی آرزووں کا باغ اگانا چا ہتا ہے گرموت اس کے منصوبہ کو بربا دکر کے بیسبق دنیا میں اپنی آرزووں کا باغ اگانا چا ہتا ہے گرموت اس کے منصوبہ کو بربا دکر کے بیسبق دیتی ہے کہ اپنے لئے دوسری دنیا تلاش کروکیونکہ موجودہ دنیا میں تعصاری آرزووں کی گئیل ممکن نہیں۔

موت ہماری زندگی کی سب سے بڑی معلم ہے۔ موت ہما دمی کوایک ایسے سوال کے بارے بین سوچن پر مجبور کر دیتی ہے جس کے جواب میں زندگی کا تمام راز چھپا ہوا ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ موجودہ دنسیا موت ہم کو بتاتی ہے کہ موجودہ دنسیا میں ہماری زندگی محض عارضی زندگی ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ موجودہ دنیا دہ مقام نہیں جہاں ہم ابنی تمناؤں کو صاصل کرسکیں ۔ موت ہم کو جینا سکھاتی ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ حقیقی کا میابی کو حاصل کرسکیں ۔ موت ہم کو جینا سکھاتی ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ حقیقی کا میابی کو حاصل کر سکیں ۔ موت ہم کو جینا سکھاتی ہے۔ موت ہم کو بتاتی ہے کہ حقیقی کا میابی کو حاصل کر سکیں کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہئے۔

## جھوٹی بڑائی

کسی شخص نے اپنی دنیا کی زندگی کو کامیاب بنالیا ہو تو اکثر وہ اس غلط فہی میں مبتلا ہوجا تا ہے کہ اس کی آخریت بھی ضرور کامیاب ہوگ۔حالانکہ دونوں میں کوئی لاز می تعلق نہیں۔

دنیای بڑائی بڑائی نہیں۔ وہ صرف امتحان کی غرض سے ہے۔ کسی کو اچھے حالات ملیں یا کسی کو برے حالات، وونوں امتحان کے لئے ہیں۔ یہ اُدمی کی جارخ کے پرہے ہیں نہ کہ اس کے عمل کا انجام۔

دوسروں کے مقابلہ میں آپ کوکوئی بڑائی کل جائے۔ یاء ت حاصل ہوجائے تو اپنے مقابلہ میں دوسروں کو حقیر نہ سمجھئے۔ کیوں کہ بڑے اور چیوٹے دونوں آخر کار برابر ہوجانے والے ہیں موت دونوں کو بالکل ایک سطح بر بہنچاد ہے گی۔ اس کے بعد بڑائی اس ہوجائے والے ہیں موت دونوں کو بالکل ایک سطح بر بہنچاد ہے گئے جو گئا جس کو خدا کے نزدیک جھوٹا قرار پائے ۔ دنیا استحان کی جگہ ہے۔ یہاں آدمی تی کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کرا پنے کو او نیچے مقام پر بھالبتا ہے۔ گر بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب کہ پردہ ہے اور ہرآدمی اپنی اصل صورت بیں ساخے آجائے۔ اس دقت کتنے عزت والے دلت کے گر ہے میں بڑے ہوئے کہ دکھائی دیں گے۔ کتنے انصاف اور انسانیت کا نعرہ لگانے والے انصاف اور انسانیت کا نعرہ لگانے والے انصاف اور انسانیت کا نعرہ لگائے والے اس صال میں نظرآئیں گے۔ وسیاہ بور ہے ہوں گے۔ کتنے بہا دری کا ٹھائٹل لینے والے اس صال میں نظرآئیں گے۔ وسیان ہوں گئی کا کا کہ نویا سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ نتھا۔

### سب سے شری محبوری

غریب آدی کو بیر حسرت ہوتی ہے کہ اس کے پاس عمدہ مکان نہیں۔ گر دوسری طرن ان لوگول کا حال بھی بہت نہا دہ مختلف نہیں جن کو ایک غریب آدی دشک کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ دولت مند آ دمی کے لئے بیسہ ہونا اس سے نیادہ بڑے مسئے بیدا کرتا ہے جو غربیب آ دمی کو بیسہ نہ ہونے کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ ایک بڑا آ دمی جس کے گر د انسانوں کی بھیڑ گلی ہوئی ہو، اندر سے اتنا ہے جین ہوتا ہے کہ دات کو گولی کھا سے بغیر اسے نیند نہیں آتی۔ اس دنیا میں ہرا دمی دکھی ہے ، کوئی ایک صورت یں اور کوئی دوسری صورت یں اور کوئی دوسری صورت میں۔

بالفرض کوئی آدمی نوشیوں کا خزانہ اپنے پاس تھے کرنے تو وہ بھی بس صبح سے شام تک کے لئے ہوگا۔ اس کے بعداجا نک موت کا بےرحم فرشتہ آئے گا اور اس کو اس طرح بگڑے گا کہ خاس کی دولت اس کو بجا سکے گی اور خاس کی فوج۔ ہوائی جہاز کے مسافر بر بھی موت اسی طرح قابو پالیتی ہے جس طرح ایک بیدل چلنے والے بر۔ وہ عالی شان محلوں میں بھی اسی طسر فاتحا نہ داخل ہوجاتی ہے جس طرح ایک معمولی مکان میں موت آدمی کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ موت آدمی کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ موت آدمی کی سب سے بڑی مجبوری ہے۔ کہ وہ آج سے اوپر اٹھ کر سوچے۔ وہ کامیابی کو زندگی کے اُس پار تلاش کرے۔ کامیاب وہ ہے جوموت سے یہ سبق سے میں جوشخص یہ سبت کے اُس پار تلاش کرے۔ کامیاب وہ ہے جوموت سے یہ سبق سے موت آدمی کو اپنے کو اپنے کو ایک اندھیرے میں بائے گا جہاں وہ ہمیشہ معموکریں کھا تا رہے اور کھی ایک اندھیرے میں بائے گا جہاں وہ ہمیشہ معموکریں کھا تا رہے اور کھی اس سے میں نہ سکے۔

## زندگی کاسفر

ہرآ دمی امیدوں اور تمنا کول کی ایک دنیا اپنے ذہن میں لئے ہوئے ہے۔ وہ جھتا ہے کہ میں اپنے خوابوں والے کل کی طون جو کہ میں اپنے خوابوں والے کل کی طون چلا جارہا ہوں۔ میں اپنے خوابوں والے کل کی طون چلا جارہا ہوں۔ مگر اس کی موت اسے آکر بتاتی ہے کہ وہ اپنی تمناؤں والی دنیا کی طون نہیں ملکہ خدا کی دنیا کی طون بڑھ رہا تھا، وہ دنیا کی منزل کے بجائے آخرت کی منزل کی طون چلا جارہا ہے اور کہاں بہنچ رہا ہے۔ مگر کسی کو اس کی خرنہیں۔

آدمی اینے بچل کے متقبل کی خاطراپنا سب کچھ لگا دیتا ہے مگراس سے بہلے کہ وہ اپنے بچول کے متقبل کی طرف ہائک دیوہ اپنے بچول کے متقبل کو دیکھ کرخش ہو وہ خود اپنے اس متقبل کی طرف ہائک دیا جاتا ہے جس کے لئے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تھی ۔آدمی اپنے آرام کے لئے ایک مکان کھڑا کرتا ہے مگراہی وہ وقت نہیں آتا کہ وہ اپنے بیندیدہ مکان میں جین کے ساتھ رہے کہ موت اس کے اور اس کے مکان کے درمیان حائل ہوجاتی ہے ۔ کے ساتھ رہے کہ میں عزت و ترقی کی بلندیوں پر اپنے کو ببطانے جا رہا ہوں مگر میں عزت و ترقی کی بلندیوں پر اپنے کو ببطانے جا رہا ہوں مگر میں جزت و ترقی کی بلندیوں پر اپنے کو ببطانے جس چیز کا بول مگر میں جا دہ اس کے معلوم ہوتا ہے کہ آنے والا دن اس کے لئے جس چیز کا انتظار کر رہا تھا وہ ایک منسان قریقی نہ کہ عزت و ترقی کی رونقیں ۔

آدی اینے دقتی عیش کو کھونا نہیں جائتا اس لئے وہ کھلی کھلی حقیقتوں کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا راگر وہ جانے کہ اس کا وقتی عیش بالا خرابری عذاب میں تبدیل ہونے والا ہے۔ تیار نہیں میں تبدیل ہونے والا ہے۔ تو ایب نک اس کی زندگی کچھ سے کچھ ، وجائے۔

### عجيب محروي

لوگوں کی دور دھوب آج کس چیز کے لئے ہے \_\_ کھانا، کپڑا، مکان، عزت، دولت اور خوشیوں کی زندگی کے لئے ۔ ہر شخص اپنی ساری طاقت لس انھیں چیزوں کے یا نے میں لگائے ہوئے ہے۔ سندگی کے لئے۔ ہر شخص اپنی ساری طاقت لس انھیں کے ملنے سے لوگ خوشس لگائے ہوئے ہے۔ انھیں کے ملنے سے لوگ خوشس ہوتے ہیں اور انھیں کے نہ ملنے سے ناخوش۔ میں ناخوش۔

گرموت کا واقعہ بتاتا ہے کہ یہ خوشیاں موجودہ دنیا ہیں آدمی کے لئے مقدر نہیں ۔
یہاں اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں کو پالے تب بھی وہ بے صدعارضی مدت کے لئے اتھ میں
پاتا ہے۔ پچاس سال کی جدو جبد کے بعد حب آ دمی اپنی ترقیوں کے کنا رہے ہنچیا ہے تو
عین اس دقت موت آجاتی ہے اور اجانک اس کی تمام ترقیوں کو باطل کردیتی ہے۔

یہ صورت حال بتاتی ہے کہ موجودہ دنیاان چیزوں کے بانے کی اصل جگہ نہیں۔ ان کو بانے کی جگہ حقیقہ موت کے بعد آنے والی دنیا ہے جہاں اُدمی کو ہمبیشہ رہنا ہے۔ لوگ اپنی ساری فوتوں کو دنیا کے ستقبل کو بنانے ساری فوتوں کو دنیا کے ستقبل کو بنانے کی سی کو فکر نہیں۔ موجودہ عارضی دنیا ہیں لوگ سرب سے زیادہ جس جیز کے طالب ہیں اسی سے دہ زندگی کے انگلے طویل ترم حلہ ہیں سب سے زیادہ غافل ہو گئے ہیں۔

آ دمی اسی چیز کو کھورہا ہے جس کو وہ سب سے زیادہ یا نا جا ہتا ہے۔ محرومی کی تیسم بھی کیسی عجیب ہے۔

#### خداكاسايه

وہ وقت كيساعجيب ہوگا جب لوگوں كومعلوم ہوگاكھل كےنام بردنياييں وہ جو كھاكرتے رہے وہ بے علی کی بدترین شکل تھی۔ لوگ اپنے آب کوا دیر اٹھا کرفخرکرتے دہے حالانکہ ان کے کے فخرکی بات بیتی کہ وہ خدا کی اس دنیا ہیں اپنے آپ کو چھکا دیں ۔ وہ اپنی غلطیوں کی تاویل کو کامیابی سمجھتے رہے حالا بحران کی کامیابی بیتی کہ وہ اپنی غلطبول کا اعترات کرلیں۔ ان کوزبان اس النے دی گئی تھی کہ اس کو النٹر کی تعربین بیں استعمال کریں مگروہ اپنی زبان کو انسانوں کی تعربیت میں استعمال کرتے رہے ۔ان کے اندر نوت و محبت کے جذیات اس لئے رکھے گئے تھے کہ وہ ان کوا پنے دب کے گئے وقعت کر دس سگروہ دوسری چیزوں کوا پنے خوفت ومحبت سکے جذبات کامرکز بنائے رہے۔ ایخوں نے مال جمع کرنے کوسب سے ٹری چیز سمجھا حالانکہ ان کے لئے سب سے بڑی چیز بیتی کہ وہ اپنے مال کوانٹرکی راہ میں دے کریے مال ہوجا کیں۔ان كا اصلى كمال يه تعاكدوه كمزورول كالحاظكري مكروه كمزورول كونظرا ندازكرك طاقت ورول كالسنقيال كريت رب - ان كے لئے زيادہ بہتر بير تفاكيمعاني كے خاموش سمندريس غوط لگایس مرده شوروغل کے منگامے کھڑے کرنے بین شغول رہے۔ ان کی ترقی کارازیہ تفاکدوہ این ذات کا احتساب کرنے والے بنیں گروہ دوسروں کا احتساب کرنے میں لگے رہے۔ ہرآدمی نے اپنی خوش خیالیول کی ایک دنیا بنا رکھی ہے اور اپنے آپ کو اس کے اندر پاکرمطمئن ہے۔ مگرقیامت ایسے تمام گھرندوں کو توڑ دے گی۔ اس وقت صرف وہ شخص محفوظ ہوگا جوخدا کے گھر ہیں بیٹاہ بکرٹیے ہوئے تھا،جس نے اپنے لئے خہدا کا سایہ حاصل کرنیا تھیا ۔

### فبركا دروازه

قبر دومری زندگی کا دروازہ ہے۔ اس دروازہ کے ذریعہ آدمی آج کی دنیا سے

تک کرکل کی دنیا میں داخل ہوجا تا ہے۔ ہم میں سے ہشخص ہو آج قبر کے اِس پار ہے

دہ کل اپنے آپ کو قبر کے اُس پار پائے گا۔ ہرشخص جوزندہ ہے وہ موت کے مقابے میں اس
طرح شکست کھانے والا ہے کہ کوئی نہ ہوگا ہو اس کو بچا سکے۔ مگر اس سب سے بڑی حقیقت
کو انسان سب سے زیادہ بھولا ہوا ہے۔

ہم میں سے ہر ایک نے یہ منظر دیکھا ہے کہ سی شخص کے بیے قبرکا دروازہ کھلا اور کھر ہم میں سے ہر ایک ہے اوپر بند ہوگیا۔ گرہم میں سے برت کم لوگ ہیں جو یہ جانتے ہوں کہ خود ان کے لئے ہی یہ دردازہ ایک دن کھولا جائے گا اور پھراس طرح ان کے اوپر بند کمی یہ دردازہ ایک دان کھولا جائے گا اور پھراس طرح ان کے اوپر بند کمیا جائے گا جس طرح وہ دوسرول کے اوپر بمیشہ کے لئے بند ہوچیکا ہے۔

آدمی کی برنفسیات بھی کیسی عجیب ہے کہ دوسروں کو وہ ہرروز مرتے ہوئے دیجتنا ہے مگر خود اس طرح زندگی گزارتا ہے گیا اس کو ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے ، اس کے اپنے لئے موت کا وقت کھی آنے دالا نہیں۔ وہ دیجینا ہے کہ لوگ ایک ایک کرکے روزانہ ضدا کے بہاں بیشی کے لئے بلائے جارہے ہیں۔ مگر نود اپنے کو اس طرح الگ کرلیتا ہے گیا عدالتِ النی میں حافظری کا یہ دن اس کے اپنے لئے کھی نہیں آئے گا۔

ہم بیں سے ہرخفی زندگی کے مقابلہ میں رت سے زیادہ قریب ہے۔ یہ احساس اگر زندہ ہو تو این موت سے جے۔ یہ احساس اگر زندہ ہو تو ادمی ہرموت کو اپنی موت سمجھے۔ وہ دوسرے کا جنازہ دیکھے تو اس کو ابیا معلم ہوگویا نود اس کی لاش اٹھاکر فبرکی طرن ہے جائی جاری ہے ۔

#### بولنابندموجائے گا

ہرآدی ہوزندہ ہے وہ ایک روزمرے گا۔ ہرآدی جودیجنا ہے اوربوتا ہے، یقین ایک دن اس کی آنھ بے نور ہوگ اور اس کا بولنا بند ہوجائے گا۔ ہرآدی پروہ وقت آنا ہے ہے جب کہ وہ موت کے دروازے پر کھڑا کر دیا جائے۔ اس وقت اس کے پیچیے دنیا ہوگ اور اس کے آئے آخرت۔ وہ ایک ایسی دنیا کو چوڑ رہا ہوگا جہاں وہ دوبارہ کھی نہیں آئے گا اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہورہا ہوگا جس سے اس کو کھی نکانا نصیب نہ ہوگا۔ وہ اپنے اور ایک ایسی دنیا میں داخل ہورہا ہوگا جس سے اس کو کھی نکانا نصیب نہ ہوگا۔ وہ اپنے عمل کا ابدی انجسام عمل کے مقام سے ہٹاکر وہاں ڈال دیا جائے گا جہاں وہ اپنے عمل کا ابدی انجسام میں تھا تن رہے۔

ہم زندگی کے مقابلہ میں موت سے زیادہ قریب ہیں۔ لوگ ہمجھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں۔
حالانکہ زیادہ صبیح بات یہ ہے کہ وہ مرے ہوئے ہیں۔ وہ موت جس کا کوئی وقت مقرر نہ
ہو، وہ گویا ہروقت آرہی ہے۔ ایسی موت کے لئے یہ کہنا زیادہ صبیح ہوگا کہ وہ آجکی ہے ،
بجائے اس کے کہ یہ کہا جائے کہ وہ آنے والی ہے۔

ہرا دمی زندگی سے موت کی طرف سفرکر رہا ہے۔ کسی کا سفر دنیا کی خاطرہ اور کسی کا آخرت کی خاطرہ کوئی سیامنے کی چیزوں ہیں جی رہا ہے اور کوئی چیپی ہوئی چیزوں ہیں ۔ موجودہ دنیا میں دونوں بظاہر کیساں نظر آتے ہیں۔ مگر موت کے بعد آنے والی منزل کے اعتبار سے دونوں کا حال کیساں نہیں۔ جوشخص خدا اور آخرت میں جی رہا ہے وہ اپنے کو بچارہا ہے اور جو دنیا کی دلج بیبیوں اور اپنے نفس کی خواہشوں میں جی رہا ہے دی وہ شخص ہے جو ہلاک ہوا۔

### الخرى وقت

ہرآ دمی کا ایک آخری وقت مقرر ہے۔ کسی پرسوتے ہوئے وہ وقت آجاتا ہے ،
کوئی راہ جلتے برط لیاجاتا ہے اور کوئی ستر بر ہمیار ہو کر مرتا ہے۔ یہ وقت ہمرصال ہرایک
برآ ناہے ، خواہ وہ ایک صورت میں آئے یا دوسری صورت میں ۔

مون کا یہ وافعہ بھی کیسا عجیب ہے۔ ایک جیتی جاگتی زندگی ا جانک بجھ جاتی ہے۔
ایک ہنستا ہوا جہرہ کمے بھریں اس طرح ختم ہوجاتا ہے جیسے کہ وہ مٹی سے بھی زیادہ بے قیمت تفار حوصلوں ا ورتمنا ول سے بھری ہوئی ایک روح دفعۃ اس طرح منظر عام سے ہٹا دی جاتی ہے جیسے اس کے حوصلوں اور تمناؤں کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی ر

زندگی کس قدر بامعنی ہے ، گراس کا انجام اس کوکس قدر ہے معنی بنا دیتا ہے ۔ آدمی بظاہر کتنا آزا د ہے ، گرموت کے سامنے وہ کتنا مجبود نظر آتا ہے ۔ انسان اپنی خواہشوں اور تمناکوں اور تمناکوں کوکتنا زیادہ عزیز دکھتا ہے ، گرقدرت کا فیصلہ اس کی خواہشوں اور تمناکوں کوکتنی ہے رجی کے ساتھ کچل دنیا ہے ۔

آدمی اگر صرف اپنی موت کو یا د رکھے نو وہ کھی سرکشی نہ کرے۔ بہتر نہ نگا کا داحد رازیہ ہے کہ ہر آدمی ابنی حد کے اندر رہنے پر راضی ہوجائے، اور موت بلات بہ اس حقیقت کی سب سے بڑی معلم ہے۔

موت آدمی کوبتاتی ہے کہ وہ کسی کوحقیر نہ سمجھے۔کیو نکہ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ وہ نو نور سب سے کہ وہ خفیر ہوگا۔موت آدمی کو با د دلائی ہے کہ وہ کسی کو نہ دبائے۔کیونکہ بہت جلد وہ خود ہزاروں من مٹی کے نیچے دبا ہوا ہؤگا۔

#### آئے والا دن

موت ایک قسم کی گرفتاری ہے۔ موت وہ دن ہے جب کہ فرشتے کسی آ دمی کو بکڑ کراس کے مالک کے یا س بہنچا دیتے ہیں۔

گرفتاری کا یہ دن ہرشخص کی طرف تیزی سے دوڑا چلا آرہا ہے۔ مگر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ دوسروں کی گرفتاری کو توخوب جانتے ہیں مگر خود اپنی گرفتاری کی احفیں نجر نہیں ۔ وہ دوسروں کے کیڑے جانے کا بہت چرچا کرتے ہیں۔ مگر اپنے لئے آنے والے اس دن کو یا دنہیں کرتے جب کہ خدا کے فرشتے ہے دھی کے ساتھ انھیں بکر کر مالک کائنات کی عدالت ہیں بہنچا دیں گے۔

آدی دوسرول کی کمیول کوجا نے کا ماہر بنا ہوا ہے، حالانکہ جانے والا وہ ہے جو اپنی کمیول کوجا نے والا وہ ہے جو اپنی کمیول کوجانت ہو۔ آدمی لفظی جواب دے کرا بینے کو محفوظ سمجھ لیتا ہے، حالانکہ محفوظ وہ سے جو اپنی غلطبول کا اعترات کرنے۔

خدائی گرفتاری کادن تمام ہولناک دنوں سے زیادہ ہولناک ہے۔ اس کا اگر واقعی احساس ہوجائے توادی کی پوری زندگی بدل جائے۔ وہ اس دنیا بیس رہتے ہوئے آخرت کے عالم بیس بہنچ جائے۔ وہ خدائی انصاف کے اس ترازو پر آج ہی اپنے کو کھڑا کرنے جس پر دوسرے لوگ مرنے کے بعد کھڑا کرنے جس بر دوسرے لوگ مرنے کے بعد کھڑے کئے جانے والے ہیں۔

ادی اگرخداکی بکڑ سے ڈرتا ہو تو ہرگرفتاری کووہ اپنی گرفتاری سمجھے۔ دوسرے کے ہاتھ میں ہتھکڑی لگتی ہوئی دیکھے تواس کو ابسا محسوس ہوگویا خود اس کو باندھ کر کا کنات کی عدالت میں ہتھکڑی لگتی ہوئی دیکھے تواس کو ابسا محسوس ہوگویا خود اس کو باندھ کر کا کنات کی عدالت میں سے جایا جارہا ہے۔

## موت کی یا د

آج لوگوں کے پاس الفاظ ہیں جن کو وہ بے تکان دہرار ہے ہیں۔ مگر ایک دقت آنے والا ہے جب کہ ان کے الفاظ جین چکے ہوں گے۔ دہاں کوئی سننے والا نہ ہوگا جو اُن کی باتوں کو سنے ، کوئی پرلیں نہ ہوگا جو ان کی چیز وں کو چیا ہے ، کوئی لاکوڈ اسب بیکر نہ ہوگا جو ان کی بیز وں کو چیا ہے ، کوئی لاکوڈ اسب بیکر نہ ہوگا جو ان کی بیز وں کو چیا ہو کا کوڈ اسب بیکر نہ ہوگا جو ان کی نوش خیالیوں کامحل گر جبکا ہوگا۔ وہ حسرت جو ان کے الفاظ کو فضا ہیں بھیرے۔ ان کی خوش خیالیوں کامحل گر جبکا ہوگا۔ وہ حسرت اور مایوسی کے عالم ہیں چاروں طرف دیجھیں گے اور کچھ نہ کرسکیں گے۔

آدمی اگرصرف موت کویاد کرے تو اس کے لئے وہ تمام چیزیں بانکل بے حقیقت ہوجائیں جن کی خاطر وہ ظلم اور بے انصافی کرتا ہے اور اپنے لئے جہنم کی آگ ہیں جلنے کا خطرہ مول لیتا ہے ۔ جس مال کو آدمی اپنا سب کچھ سمجھتا ہے وہ اس کو برت نہیں پانا کہ موت آجاتی ہے اور اس کو اس کے کمائے ہوئے مال سے جدا کر دیتی ہے۔ اگر آدمی اس حقیقت کو یا در کھے تو وہ مال کے پیچھے اپنے کو دیوانہ نہ بنائے۔ آدمی کو کسی سے شکایت ہوتی ہے ، وہ اس کو مثانے ہیں لگ جاتا ہے۔ گر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبہ شکایت ہوتی ہے ، وہ اس کو مثانے ہیں لگ جاتا ہے۔ گر ابھی وہ اپنے تخریبی منصوبہ کو بورا نہیں کر پاتا کہ موت اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان ماک ہوجاتی ہے۔ اگر گھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے ۔ اگر می حقیقت آدمی کے ذہن میں تازہ ہو تو دہ کھی کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے ۔ کھی کسی کو بے عزت کرنے کا منصوبہ نہ بنائے ۔

ایساگھر جوکل کے دن جل جانے والا ہو اس کوکوئی نہیں خرید تا۔ اسیاست ہر جو اگلے لمہ محبونچال کی زدیں آنے والا ہو اس میں کوئی آباد نہیں ہوتا۔ گرعجیب بات ہے کہ موت کے عظیم ترکبونچال کی زدیں آنے والا ہو اس میں کوئی آباد نہیں ہوتا۔ گرعجیب بات ہے کہ موت کے عظیم ترکبونچال کے معاملہ میں ہرا دمی ہی علمی کررہا ہے۔

## كبسى عجيب غفلت

آدمی جب بورها ہوتا ہے تو وہ بائل نے تجربہ سے دوجار ہوتا ہے۔ زندگ اب اس کے لئے اپنی تمام معنویت کھو دیتی ہے۔ اس کو نظرا آ ہے کہ جلد ہی وہ ایک نامع اوم دنیا کی طرف چھلانگ لگانے والا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ہو جواس فیصلہ کن لمحہ میں اس کو امید کی کرن دے سکے۔ مگرموت اچانک اس کو اس طرح اپنے قبضہ بیں کرلیتی ہے کہ اس کے اس نے کوئی تیاری نہیں کی تقی ۔ آدمی ہرقسم کی آزادی سے محروم کرے مجبوری اور بیاسی کی دنیا میں ڈوال دیا جا آجے ۔

یہ موت ہرآ دمی کا بیجھا کر رہی ہے۔ بیپن اور جوانی میں آ دمی اسے بھولا رہتا ہے۔ مگر آخر کارتقدیر کا فیصلہ غالب آ تا ہے۔ بڑھا ہے بیں جب کہ وہ کسی کام کے فابل نہیں ہوتا اس کی موت اجانک اس کو ایک ایسی دنیا میں بہنجا دنتی ہے جہاں اس کے لئے اندھیروں میں کھٹکنے کے سوا اور کچھ نہیں ۔

آ دمی دن کی روشی میں یہ جھ کر اپنا نظام بنا تا ہے کہ کچھ دیر کے بعد رات کا اندھیں را جھا جا نے والا ہے اور رات کو اس بھین کے ساتھ سوتا ہے کہ جبند گھنٹوں کے بعد دوبارہ صبح کی روشنی چاروں طرف بھیل جائے گی۔ گرآ خرت کی دنیا کا کسی کو ہوش نہیں ۔ کوئی نہیں جو آنے والی موت کو اس طرح دیکھے جس طرح دن کا ایک مسافر شام کو دیکھتا ہے ۔ اور ایسے لوگ تو شاید معددم کے درجہیں ہیں جو موت کے دوسری طرف جہنم کو کھڑ کتا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ ہرآ دمی اس طرح زندگی گزار رہا ہے جیسے موت بھی دوسروں کے سئے ہے اور جہانے میں دوسروں کے سئے ہے دوسروں کے سئے ۔

# آدمی اکیلاہے

موت بی ثابت کرتی ہے کہ ہرا دمی اکیلا ہے۔ دنیا میں آدمی دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ دنیا میں آدمی دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہرا دمی ایک خاندان میں شائل ہوتا ہے۔ ہرا دمی اینے کوکسی نکسی مجموعہ سے وابستہ کئے رہتا ہے۔

مگرموت انتہائی ہے رحمی کے ساتھ آ دمی کو ہر چیز سے الگ کر دیتی ہے۔ موت آدمی کو اس کے ساتھ اللہ کر دیتی ہے۔ موت آدمی کو اس کو اس کو اس کو ساتھ ول سے جدا کر کے اس کو تنہا کھ قوا کر دہتی ہے۔ موت اس حقیقت کو یا د دلاتی ہے کہ آ دمی اکیلا ہے۔ کوئی اس کا ساتھی اور مددگار نہیں ۔

یہ تجربہ ہرروز اور ہرمقام پر ہوتا ہے۔ آ دمی اپنے سامنے دیجھتا ہے کہ ایک آ دمی اپنے خاندان اور اپنے گروہ میں جی رہاتھا۔ اس کے بعدموت آئی اور اس نے اس کو کھینے کر ایک ایسے گڑھے میں بہنچا دیا جہاں نہ کوئی اس کے دائیں ہوتا اور نہ کوئی اس کے دائیں ہوتا اور نہ کوئی اس کے باتیں ۔کیسا عجیب اور کیسا شدید ہے یہ تجربہ۔ مگرکوئی نہیں جو اس تجربہ کو دیکھ کر سبق ہے۔

دنیا کی زندگی میں ہرموقع پر مہت سے ساتھی اس کی مدد کے لئے کھڑے ہونے والے تھے۔ مگر موت کے بعد کی زندگی میں وہ تنہا اپنی فبرکوبساتا ہے۔ وہ فرشتوں سے مقابلہ کے لئے اکیلا ہوتا ہے۔ وہ فدا کے ساسے اس طرح پہنچتا ہے کہ اس کے آگے سے کے کئی دوسرانہیں ہوتا۔

انسان اپنے کو بہت کچھ بھھنا ہے ، مگرانسان بے کچھ ہے۔موت اس سے آتی ہے کہ وہ مرکز دے۔ آ ومی کواس کی اِس حقیقت سے اُخری صرتک باخبرکرد ہے۔

### آخرت كاطوفان

ہماری موجودہ دنیا اور آخرت کی دنیا کے درمیان موت کی غیریقینی دیوارہ ک ہے۔
ہماری یہ اندلیشہ ہے کہ موت اس دیوار کو توڑ دے اور اس کے بعد آخرت کے سنگین حصائی
ایک بے پناہ سیلاب کی طرح ہمارے اوپر بھیٹ پڑیں۔ اس وقت کوئی زور اور کوئی لفظی
بازیگری کام نہ آئے گی۔ آدمی بالکل بے سہارا ہو کر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہوگا۔ وہ
ہمام لوگ تباہی کے دائی جہنم میں ڈال د نے جائیں گے جو دنیا کی خوش نمائیوں میں اس طرح
ہما تھے کہ کوئی نصیحت کی بات سننے کے لئے تیار ہی نہ ہوتے تھے۔ صرف وہ شخص بیے گا
جس نے مالک کائنات کے سامنے حساب کے لئے بیٹ س ہونے سے پہلے خود اپنا
جس نے مالک کائنات کے سامنے حساب کے لئے بیٹ س ہونے سے پہلے خود اپنا

سب سے زیادہ غافل وہ ہے جوآنے دائے دن سے غافل ہے، اس کی غفلت اس کو بچانے والی ثابت نہ ہوگی۔ سب سے زیادہ بے سہارا وہ ہے جو دنیوی اسباب کو ابناسہارا سمجھ ہوئے ہے حالال کہ یہ سہارے آخرت میں مکڑی کے جائے سے بھی زیادہ کمزور ثابت ہوں گے۔

بہت سے دیوار اٹھانے والے اپنی دیوار کوگرا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہو اپنے کو دوسروں سے بڑا سمجھ رہے ہیں وہ دوسروں کے بیروں تلے روندے جائیں گے۔ یہ اس دن ہوگا جب آخرت کا طوفان تمام عالم کو زیر وزبر کردے گا۔ اس وقت خدا اپنے فرنستوں کے ساخہ ظاہر ہوگا۔ اس وقت سارے آ دمیوں سے پوچھا جائے گا کہ ایخوں نے اپنے سے کے کیا چھوڑا اور اپنے آگے کے لئے کہا روانہ کیا۔

### بیر بے خبری

آج لوگوں کے لئے سب سے آسان کام بولنا ہے اور سب سے شکل کام جب ہزار مگر مہت جلدوہ دن آنے والا ہے جب کہ بولنا اتناسنگین کام معلوم ہوگا کہ لوگ سوجیں گے کہ کاش وہ ساری عمرابی زبان کو بندر کھتے ، کاش انھوں نے اپنے ہونٹوں کوسی لیا ہونا سکاش وہ الفاظ رکھنے کے باوجود ہے الفاظ ہوجا تے۔

آدمی کے وجو دیس زبان سب سے زیا وہ فتنہ کی چیزہے مگرا دمی اپنی زبان ہی کا سب سے زیادہ فلط استعمال کرتا ہے۔ زبان تی کے اعترات کے لئے ہے گرا دمی اپنی زبان کو حق کے انکار کے گئے استعمال کرتا ہے۔ زبان اس لئے ہے کہ آدمی اس سے بھلائی کے الفاظ ہوئے مگر وہ اپنی زبان سے برائی کے الفاظ نکا تیا ہے۔ جب کسی سے معاملہ پڑتا ہے تو آدمی ایک جواب دے کرمطمئن ہوجاتا ہے۔ اگر اس کو احساس ہو کہ آخری جواب کسی انسان کو نہیں بلکہ خداکو دینا ہے تو وہ ہولئے کے بجائے چیپ رہنا پیند کرے۔ وفار کو انسان کو نہیں بلکہ خداکو دینا اس کی نظریں زبادہ محبوب ہوجائے۔

اس قسم کی تمام باتوں کی وجہ یہ ہے گہ آدمی نے غلط طور برا پنے آپ کو اپنا مالک سمجھ لیا ہے ، اس کو یا دنہیں کہ بہت جلد اس کا خالق و مالک ظاہر ہوگا اور اس کو گرفنار کرکے یہ بسبی کے گڑھے ہیں بھینک دے گا۔

اگرلوگوں کومعلوم ہوکہ کل ان کاکیا انجام ہونے والا ہے توان کا آج ان کے لئے بے لذت ہوجائے۔ یہ صرف آنے والے بے لذت ہوجائے۔ یہ صرف آنے والے کا ندید ہوجائے۔ یہ صرف آنے والے کل سے بے خبری ہے جس نے لوگوں کے آج کو ان کے لئے لذیذ بنارکھا ہے۔

# فبامت كى جناكهار

جولوگ واقعی معنول میں اپنے رب کو پالیں وہ ایک اور ہی انسان بن جاتے ہیں۔ بظاہروہ عام آ دمیول کی طرح ہونے ہیں گران کا اندرونی انسان بالکل ودسرا انسان ہوجانا ہے۔ان کی جینے کی سطح عام انسانوں سے مختلف ہوجاتی ہے۔

ایسے لوگ موجودہ دنیا بیس رہتے ہوئے تھی آخرت کی فضاؤں میں بہنچ جاتے ہیں۔ دنیا کی ہرچیزان کے لئے آخرت کا آئینہ بن جانی ہے۔ آج کی رونفوں میں انھیں جنت کی حملکیاں دکھائی دہتی ہیں۔ آج کی تغیبال ان کوجہنم کی یا د دلانے والی بن جاتی ہیں۔ وہ دنیا بیس آخرت کو دیکھ لیتے ہیں، وہ زندگی میں موت کا بینجام سن لیتے ہیں۔

مؤن حقیقت میں وہی ہے جو دنیا ہیں آخرت کے عالم کو دیکھ ہے۔ جو حالت غیب ہیں رہنے ہوئے حالت شہود ہیں بہنچ جائے ۔غیرمون پر بھی وہ دن آئے گا جب کہ وہ آخرت کی دنیا کو اپنی آنھوں سے دیکھے گا۔ گربہ دیکھنا اس وقت ہوگا جب کہ قیامت کی چنگھ اٹر ظہا ہری بردوں کو بچاٹ دے گا۔ گراس وقت کا دیکھنا کر دیکھنا کسی کے کچھ کام ندآئے گا۔ کیوں کہ وہ برلہ پانے کا وقت ہوگا نہ کہ ایمان وبقین کا شہوت دینے کا دینے کا۔

قیامت کا فرشتہ صور لئے کھڑا ہے کہ کب حکم ہو اور کھیونک مار کر سارے عالم کونہ و بالا کر دے۔ یہ بے صد ہولناک وقت ہوگا۔ اس وقت آدمی بولنا جا ہے گا مگروہ بول نہ سکے گا۔ وہ چلنا چاہے گا مگروہ بول نہ سکے گا۔ وہ چلنا چاہے گا مگراس کے پاؤں چلنے کی طاقت کھو چکے ہول گے۔

#### فيصله كادك

وہ دن آنے والا ہے جب تمام اگلے بچھے پیدا ہونے والے خدا کے پاس اس حال ہیں جع کئے جائیں گے کہ ایک مالک کائنات کے سواسب کی آوازیں بیت ہوں گی ۔ اس دن صرف سچائی میں وزن ہوگا ، اس کے سواتمام چیزیں اپنا وزن کھو بی ہوں گی ۔ یہ فیصلہ کی دن ہوگا ۔

ہمارے اوراس دن کے درمیان صرف موت کا فاصلہ ہے۔ ہم بیں سے ہرشخص ایک ا یسے انجام کی طرف جیلا جار ہا ہے جہاں اس کے لئے یا تو دائی عیش ہے یا دائمی عذاب ۔ ہر لمحہ جو گزرتا ہے وہ ہم کو اس آخری انجام سے قریب ترکردیتا ہے جوہم بیں سے ہرایک کے لئے مقدر ہے۔ ہریار جب سورج ڈونتا ہے تو وہ ہماری عمر میں ایک دن اور کم کردیا ہے، اس عمریں جس کے سوا آنے والے ہولناک دن کی تباری کا اور کوئی موقع نہیں۔ ہم کو زندگی کے صرف چند دن حاصل ہیں ، ایسے چند دن جن کا انجام لامحدود مرت کک بھگتنا پرے گا۔جس کا آرام بے صرفوشس گوار ہے اور جس کی تکلیف بے حد دروناک ۔ قبل اس کے کہ موت آگر ہم کو اس عالم سے جدا کردے جہاں صرف کرنا ہے اور اس عالم بیں بہنیا دے جہاں کرنا نہیں صرف یانا ہے، ہمارے لئے ضروری ہے ہم اپنی زندگی کا احتساب کرلیں۔ ہم سب کوایک روز مالک کائنات کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ کیسے نوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو خدا اینے وفا دار بندوں میں شمار کرنے رکیوں کہ وہی لوگ اس دن عزت والے ہوں گے۔ کیسے برخبت ہیں وہ لوگ جن کو خدا روکر دے۔کیول کداس کے بعدان کے لئے رسوانی اور عذاب کے سواا ورکھے نہیں -

# ایک ہی موقع

انسان ایک ابری مخلوق ہے۔ اس کی عمر کا تھوٹرا سا مصدموجودہ دنیا بیں گزرتا ہے اور بقیہ تمام مصدراً خرت کی دنیا بیں جومرنے کے بعد سامنے آنے والی ہے۔ موجودہ دنیا عمل کرنے کی حکمہ ہے اور اکلی دنیا اپنے عمل کا انجام یا نے کی حکمہ۔

آخرت کی دنیا کے لئے کوئی شخص جو کچھ کرسکتا ہے اسی موجودہ دنیا میں کرسکتا ہے۔
اس کے بعد کرنا نہیں ، صرف بھگتنا ہے۔ موجودہ زندگی کاعرصہ بہت کم ہے۔ کتنے لوگ ہیں
جن کوہم نے اپنی آنکھول سے دیکھا تھا گر آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔اس طرح جو لوگ
آج ہم کو دیکھ رہے ہیں ، ایک وقت آ کے گا کہ ہم ان کے دیکھنے کے لئے اس دنیا میں موجود نہوں گے۔
نہوں گے۔ہم اپنی عربوری کرکے اپنے دب کے یاس جاچکے ہوں گے۔

موجودہ زندگی وہ بہلا اور آخری لمحہ ہے جب کہ انسان اپنے ابدی ستقبل کی تعمیر کے لئے کچھ کرسکتا ہے۔ نداس سے بہلے ابیاکوئی موقع انسان کو ملا تھا اور نہ اس کے بعد ابیاکوئی موقع انسان کو ملا تھا اور نہ اس کے بعد ابیاکوئی موقع انسان کو ملے گا۔ ہم ایک ایسے امتحان سے گزر رہے ہیں جس کا ایک لازی نیتجہ سا نے آنے والا ہے۔ اور مہرت جلد ہم ایک ایسے لازمی نیتجہ سے دوجار ہوں گے جس سے بچنے کی ہمارے یاس کوئی سبیل نہیں۔

یادر کھئے، زندگی کا ہر لمحہ جو آپ صرف کررہے ہیں آخری طور برصرف کررہے ہیں رکیونکہ وہ دوبارہ آپ کے لئے واپس آنے والا نہیں رہمارے لئے صرف ایک ہی موقع ہے، ہم نوا ہ اس کو استعمال کریں یا اس کو ضائع کر دیں ۔ یہ دنیا ہم کو صرف ایک بار دی گئی ہے، خواہ یہاں جم اپنے لئے جنت کی فصل اگائیں یا جہنم کی ۔

## اصلی ہارجیت

دنیا بیں کوئی کامیاب نظراً تا ہے اور کوئی ناکام ۔ اس بنا برلوگ اسی دنیا کو ہارجیت کی جگہ سمجھنے لگتے ہیں۔ ان کا ذہن یہ ہوجاتا ہے کہ اسی دنیا کی جنّت جت ہے اور اسی دنیا کی وزرخ دوزخ ر

گریہ محف دھوکا ہے۔ ہارجیت تو در اصل وہ ہے جواگی زندگی ہیں سامنے آنے والی ہے۔ وہ لوگ جودنیا ہیں اپنے کو کامیاب سمجھتے ہیں جب پر دہ ہٹے گا تو وہ یہ دیجہ کر حیان رہ جائیں گے کہ اصل حقیقت تو کچھ اور تھی ۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ کون گھائے ہیں رہا اور کون نفع کما لے گیا۔ کس نے دھوکا کھایا اور کون ہو شیار نحلا۔ کون مقابلہ کی دوڑ بیں پیھے رہ گیا اور کون آگے بڑھنے والا ثابت ہوا۔ کس نے اپنی صلاحیتوں کو نتیجہ نیز کام میں لگیا اور کون تھا جس نے اپنی قول کو وقتی تما شوں میں صال می کر دیا۔ کس نے عزت یائی اور کون رسوا اور ذہیل ہوکر رہ گیا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہاراس کی ہے جو آخرت میں ہارا۔ اور جیت اس کی ہے جو آخرت میں ہارا۔ اور جیت اس کی ہے جو آخرت میں عدن جیتا۔ وہ لوگ جو مصلحت پرسی اور موقع شناسی کی جہارت دکھا کر آج کی دنیا میں عزت اور ترقی حاصل کر رہے ہیں ، کل کی دنیا میں ان کی یہ مہارتیں بالکل بے کار ثابت ہول گی ۔ مرنے کے بعد جب وہ آخرت کے عالم میں پہنچیں کے تو وہال کے حالات میں عزت کی جگہ لینے کے لئے وہ اسی طرح اپنے آپ کونا اہل پائیں گے جس طرح ایک قدیم طرخ ایک قدیم طرخ ایک تاب کونا اہل پائیں گے جس طرح ایک قدیم طرخ کا دستکار آ دی روایت ماحول میں باکمال نظر آتا ہے۔ سین اگر وہ جدید طرز کے ٹیکٹ کی محاشدہ میں بہنچ جائے تو وہال وہ بالکل بے قدیم موجوائے گا۔

## سب سے بڑا مجونجال

ہونجال خداکی ایک نشانی ہے۔ بھونجال جب آنا ہے تو وہ تمام ونیوی بھروسوں کو باطل تابت کر دیتا ہے۔ بھونجال کے لئے پئے محل اور کچی جھونیٹر لوں بین کوئی فرق نہیں ۔ طاقت ور اور کمزور دونوں اس کے نزدیک کیساں ہیں۔ وہ بے سہارا لوگوں کو بھی اسی طرح تہہںں کر دیتا ہے جس طرح ان لوگوں کو جومضبوط سہارا بکرٹے ہوئے ہیں۔ ہھونچال پیشکی طور پر بہتا تا ہے کہ اس دنیا میں بالآخر ہرایک کے لئے کیا ہونے وال ہے۔ بھونچال ایک قسم کی چھوٹی قیامت ہے جو ٹری قیامت کا پتہ دیتی ہے۔ جب ہولناک ہے ۔ بھونچال ایک قسم کی چھوٹی قیامت ہے جو ٹری قیامت کا پتہ دیتی ہے۔ جب ہولناک گر گڑا ہٹ لوگوں کے اوسان خطا کر دیتی ہے۔ جب مکانات تاش کے پتوں کی طرح گرنے گئے ہیں۔ جب زمین کا نچلا حصد او بر آجاتا ہے اور جو اور بر تھا وہ نینچ دفن ہوجاتا ہے ۔ گئے ہیں۔ جب زمین کا نچلا حصد او بر آجاتا ہے اور جو اور بر تھا وہ نینچ دفن ہوجاتا ہے ۔ اس وقت انسان جان ایک ایک بیتا ہے کہ وہ این آنھوں سے ابنی بربادی کا تماشہ دیکھے اور اس کے لئے صرف یہ مقدر ہے کہ وہ اپنی آنھوں سے ابنی بربادی کا تماشہ دیکھے اور اس کورو کئے کے لئے کھو نہ کر سکے۔

قیامت کا بھونچال موجودہ بھونچال سے بے حساب گنا زبادہ ہوگا۔ اس وقت سارے سہارے توٹ جاکیں گے۔ ہرادی اپنی ہو شبیاری بھول جائے گا۔ عظمت کے تما م منارے اس طرح گر چکے ہول گے کہ ان کا کہیں دجود نہ ہوگا۔ اس دان وہی سہارے والا ہوگا جس نے موجودہ چیزوں کو بے سہارا سمجھا تھا۔ اس دان وہی کامیاب ہوگا جس نے موجودہ چیزوں کو بے سہارا سمجھا تھا۔ اس دان وہی کامیاب ہوگا جس اس وقت فدا کو اپنایا تھا جب سارے لوگ فدا کو بھول کر دوسری دوسری چھترلویں کے نیے بناہ لئے ہوئے تھے۔

### سبہت جلیر

دولت، عزت ، اولاد اور اقتدار وہ چیزی ہیں جن کوآ دمی سب سے زیادہ چاہت اسے۔ وہ ان کوحاصل کرنے کے لئے اپنا سب کچھ لگادیتا ہے۔ مگرموت کا دافعہ بتاتا ہے کہ اس دنیا میں کسی کے لئے اپنی خواہ شوں کی تمیل ممکن نہیں۔ اس دنیا میں آ دمی ان چیزدل کونہیں یاسکتا جن کو وہ سب سے زیادہ پانا چاہتا ہے۔

آدی اگریہ سوبے کہ سی چیز کو پانے کا کیا فائدہ جب کہ چندہی روز بعد اس کو چھڑ کر جلا جانا ہے تو اس کے اندر قناعت آجائے اور دنیا کی تمام لوٹ کھسوٹ ختم ہوجائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہاں پانے اور نہ پانے میں بہت زیا وہ فرق نہیں۔ جو پانا اگلے دن کھونا بننے والا ہو اس پانے کی کیا قیمت ہے۔ آدمی اپنی ساری کوشش خربے کرکے جو چیز حاصل کرتا ہے وہ صرف اس لئے ہوتی ہے کہ اگلے لمحہ وہ اسے کھودے۔ ہر زندگی بالآخر موت سے دوچا رہونے والی ہے۔ ہر وہ محبوب چیز جس کو آومی اپنے گرد و بیش جے کرتا ہے اس کو چھوڑ کر وہ دنیا سے اس طرح چلاجا تا ہے کہ بھے کہی اس کی طرف نہیں لوٹ تا۔

آدی آج یس جینا ہے ، وہ کل کو بھولا ہوا ہے ۔ آدی دوسرے کا گھر اجا ٹرکر ابنا گھر اجا ٹرکر ابنا گھر اجا تریس مالاں کہ اگلے دن وہ قبر بیں داخل ہونے والا ہے ۔ آدی دوسرے کے او بید جھوٹے مقدمے چلاکر اس کو انسانی عدالت بیں ہے جاتا ہے حالانکہ فرشتے نود اس کو خدا کی عدالت بیں ہے جانے ہوئے ہیں ۔ آدمی دوسرے کو نظرانداز کر کے ابنی عظمت کے گئیدیں نوش ہوتا ہے حالانکہ بہت جلد اس کا گنبد اس طرح ڈھھ جانے والا ہے کہ اس کی ایک اینے بھیے کے لئے باتی نہ رہے ۔

## خدای ترازو

امتحان کی اس دنیا میں ہرایک کے لئے آزادی ہے۔ بہاں برمکن ہے کہ ایک شخص اپنے بڑوسی کوستائے اس کے باوجود اس کو دبنداری کے ابنے پر ببیضنے کے لئے ملیاں جگہ ملی ہوئی ہو۔ ایک شخص اپنی لیڈری کے لئے سرگرم ہو بھر بھی دہ جہا ہر حق کرنام سے شہرت بائے۔ ایک شخص اپنے اہل معاملہ سے بے انصافی کا طرقیہ اختیار کرے اس کے باوجود امن وانصاف کے نام بر ہونے والے اجلاس میں اس کو صدارت کے سائے بلایا جائے۔ ایک شخص کی تنہائیاں اللہ کی یا دسے خالی ہوں مگر عوامی مقامات بروہ اللہ کا جھنڈ المحانے والا سجھا جاتا ہو۔ ایک شخص کے اندر مطلوم کی حمایت کا کوئی جذبہ بروہ وایک شخص کے اندر شخص کی حمایت کا کوئی جذبہ بروہ ویک بھر بھی اخبارات کی سرخوں میں اس کومطلوں کے صافی کی چینیت سے نمایاں کیا جارہا ہو۔ ایک شخص صرف قول کا کارنا مہ دکھا رہا ہو، پھر بھی کریڈٹ دینے والے اس کو عمل کا کر ٹھٹ دے رہے ہوں۔

ہرآدی کی اصل حقیقت خدا کے علم میں ہے گردنیا میں وہ لوگوں کی حقیقت کو چھپائے ہوئے ہے۔ آخرت میں وہ ہرایک کی حقیقت کھول دے گا۔ وہ وقت آنے والا ہے جب کہ خدا کی ترازو کھڑی ہو اور ہرا دمی کو نول کر دیکھا جائے کہ کون کیا تھا اور نہ کوئ سخص نہ اس کو ٹال سکتا اور نہ کوئ شخص نہ اس کو ٹال سکتا اور نہ کوئ شخص اپنے آپ کو اس سے بچا سکتا۔ کامیاب صرف وہ ہے جو ہ ج ، کا اپنے کو خدا کی ترازویں کھڑا کرے۔ کیونکہ جو شخص کل خدا کی ترازوییں کھڑا کیا جائے اس کے لئے ترازوییں کھڑا کیا جائے اس کے لئے بریادی کے سواا ور کھی نہیں۔

#### موت کے بعد

ہرخص کے اوپر وہ دن آنے والا ہے جب کہ وہ اپنے آپ کو موت کے وروازہ پر کھٹرا ہوا پائے گا۔اس کے پیچھے وہ دنیا ہوگی جس کو وہ چھوڑ چکا، جس میں اب وہ واہیں نہیں جا سکتا۔ اور سامنے وہ عالم ہوگا جس میں اب اسے داخل ہونا ہے، جس میں واخلہ سے وہ اپنے آب کو روک نہیں سکتا۔

فیصلہ کا بدون ہرآدمی کی طرف دوٹر اچلا آرہا ہے۔ اس دن ہرآدمی اپنی اصلی صورت بین ظاہر ہوجا کے گاخواہ اس نے اپنے اوپر کتنے ہی زیادہ پر دے ڈال رکھے ہوں، خواہ اس نے اپنے اوپر کتنے ہی زیادہ پر دے ڈال رکھے ہوں، خواہ اس نے اپنے آپ کو کیسے ہی خواجورت الفاظ ہیں جھیا رکھا ہو۔

موجودہ دنیا میں بہمکن ہے کہ ایک خود پرست آدمی اپنے آپ کو خدا پرست کے روپ بیں ظاہر کرے ۔ ایک شخص کو اپنے جاہ و مرتبہ سے دل جیبی ہو مگر لوگوں کے سامنے وہ اپنے کواس انداز میں بیش کرے گویا وہ حق کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ ایک شخص کا بہ حال ہوکہ ذاتی مصلحتیں اور ذاتی مفا دات اس کی سرگرمیوں کا مرکز و محور مہوں گرابی تقریر و تحریر سے وہ لوگوں براہیا جا دوکرے کہ لوگ اس کوخی کا سب سے بڑا مائندہ سمجھنے لگیں۔

گرموت انسانی زندگی کا وہ واقعہ ہے جواس قسم کی تمام چیزوں کو باطل کردینے والا ہے۔موت کے بعد آدمی جس دنیا بیں پہنچنا ہے وہاں اجانک اس قسم کے تمام بیادے اس کے بعد آدمی جس دنیا بیں پہنچنا ہے وہاں اجانک اس قسم کے تمام بیادے اس کے اوپر سے انرجاتے ہیں۔ وہ اپنی اصلی اور حقیقی صورت میں سامنے آجا آہے، اپنے لئے بھی اور دو سرے انسانوں کے لئے بھی ۔

## عدالت ميں بيتي

موت بماری زندگی کا خاتمه نهبی ، وه بهاری اصل زندگی کا آغیاز ہے ۔ موت دراصل کسی انسان کا وه وقت ہے جب وه مالک کائنات کی عدالت بیں آخری فیصلہ کے سئے بیش کردیا جا تا ہے۔

موت سے پہلے اومی کو بہت سے کام نظر آتے ہیں۔ مگرموت کے بعد آدمی کے سامنے صرف ایک ہی کام ہوگا ۔۔۔ یہ کہ خدا کے غضرب سے وہ کس طرح ہیجے۔ جب آدمی کے پاس بہت زیادہ وقت ہوتو وہ بہت سے کام چھیڑ دیتا ہے۔ مگرجس شخص کو وقت کے صرف چند کیے حاصل ہوں وہ صرف وہی کام کرتا ہے جو انتہائی ضروری ہے۔ فیصلہ کن لمحات میں کوئی شخص غیر متعلق یا غیر اہم کام میں مصروف ہونے کی حاقت نہیں کرتا ۔

موت کے معاملہ کی نزاکت اس وقت بہت بڑھ جاتی ہے جب یہ دیکھا جائے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں۔ وہ کسی بھی وقت کسی بھی شخص کے لئے آسکتی ہے۔ ایسی حالت بیں ایک بتانے والے کے پاس سب سے بہلی اور سب سے بڑی بات جولوگوں کو بتائے کے لئے ہونی چاہئے وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو موت کے خطرے سے آگاہ کرے۔ وہ کل سے پہلے لوگوں کو کل کے بارے بیں خبردار کردے۔

اسلام کی دعوت کیا ہے، آخرت کی چیتا دنی ۔ یہ قبر کے آس پار کے معاملات سے قبر کے اس پار والوں کو باخبر کرنا ہے۔ اسلام کا داعی موت اور زندگی کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ اسلام کا داعی موت اور زندگی کے درمیان کھڑا ہوتا ہے۔ اس کو موت سے پہلے مرجا نا پڑتا ہے تاکہ وہ دوسری طرف کی دنیا کو دیکھے اور مردوں کے احوال سے زندوں کو باخبر کر سکے ۔

### سب سيراحادثه

ہماری دنیا میں جوسب سے بڑا صادتہ بیش آرہا ہے وہ یہ کہ بہاں بسنے والے انسانوں میں سے تقریبًا دس لاکھ آ دمی ہردوز مرجاتے ہیں ۔کوئی نہیں جانتا کہ موت کے فرشتے کل کے لئے جن دس لاکھ آ دمیوں کی فہرست تیار کررہے ہیں اس میں اس زمین پر چلنے والوں میں سے کس کس کا نام ہو۔ ہم میں سے ہرشخص کو موت آئی ہے۔ گرہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آئے گی اور جن لوگوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں ان کے متعلق بھی کچھ نہیں معلوم کہ ان میں سے کوئ کل اٹھا لیا جائے گا اور کوئ کل کے بعد سننے اور دیکھنے کے لئے باتی رہے گا۔

یہ آنے والا وقت ہم ہیں سے ہرشخص کی طرف دوڑرا جلا آدہا ہے۔ ہرزندہ انسان اس خطرہ بیں مبتدل ہے کہ کل اس کی موت آجائے اور اس کے بعد نہ اس کے لئے سننے کا موقع باقی رہے اور نہارے لئے سنانے کا موقع باقی رہے اور نہارے لئے سنانے کا۔

یہ صورت حال بناری ہے کہ کرنے کا اصل کام کیا ہے۔ کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ ہم ہیں سے ہرشخص آخرت کی فکر کرے اور دوسرے انسانوں کوزندگی کے اسس حقیقی مسئلہ سے آگاہ کرے ۔ دنیا کی آبادی اگرچار ارب ہے نواس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو چار ارب کام کرنے ہیں ۔ کیول کہ آج کا ہرآ دمی حقیقت سے غافل ہے، ہرآ دمی اس کا مختاج ہے کہ اس کا مختاج ہے کہ اس کو خفیقت کا علم بہنچا یا جائے ۔ کوئی بڑا طوفان ٹوٹنے والا ہو تو جھوٹی باتیں محول جاتی ہیں۔ موت بلا شبہ سب سے بڑا طوفان ہے ۔ اگر آ دمی کواس کا احساس ہو تو وہ سب سے زیادہ موت کے بارے ہیں سوچے اور سب سے زیادہ موت کے بارے ہیں جرچا کرے۔ سب سے زیادہ موت کے بارے ہیں جرچا کرے۔

### آخرت كااعلان

مسلمان خداکی طرف سے اس ذمہ داری برمقرر کئے گئے ہیں کہ وہ دنیا کی تمام قوروں کو بتا دیں کہ قیامت کا ایک دن آنے والا ہے جب کہ ان کارب ان سے ان کا حساب ہے گا اور اور بھر ہرایک کو اس کے عمل کے مطابق انعام یا سزاد ہے گا۔ اس تقرر نے ان کے حال اور مستقبل کو تمام تراس کام کے ساتھ با ندھ دیا ہے ۔ ان کی قیمت صرف اس وقت ہے جب کہ وہ خدائی بیغام رسانی کی اس خدمت کو انجام دیں ۔ اگر وہ اس کے لئے نہ اٹھیں تو خہ را کے نز دیک وہ اپنی قیمت کھو دیں گے۔

اس کام کو چھوٹرنے کے بعد کوئی بھی دوسری چیزان سے قبول نہ کی جائے گا نواہ بھا ہروہ دین و ملت ہی کاکوئی کام کیول نہ ہو۔ اس ذمہ داری سے غافل ہونے کے بعد خدا ان کوان کو ان کوان کے دشمنول کے حوالے کر دے گا۔ ان کے اوپر دوسری قویس غلبہ حاصل کریں گا۔ حتی کہ دوسری بنیا دول پر اٹھائی ہوئی ان کی اسلامی سرگرمیوں پر بھی دولر چلا دیا جائے گا۔ خودسا ختہ خیالات کے تحت اگرچہ وہ خوش فہمیوں ہیں مبتلا رہیں گے۔ مگر حالات کی بے رحم نوان بیان کا خدا ان کا خدا ان کو چھوٹر حیکا ہیں۔

دنیائی قوموں کے سامنے آخرت کا اعلان کرنے کے لئے اگر مسلمان نہیں ایھتے تو ان کی کوئی قیمت خدا کے نزدیک نہیں ہے ، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ یہود کی تاریخ اسس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہے ۔ آدمی کی قیمت اس ذمہ داری کے اعتبار سے ہوتی ہے جس کی ادائی پر اس کو مامور کیا گیا ہے ۔ کیفرمسلمان جب اپنی ذمہ داری ہی کو ادا نہ کریں تو اس کے بعدان کی قیمت ان کے مالک کے نزد کا کیا ہوگی ۔

# دعوتی ذمه داری

دنیاکا سیلاب اس سے آتا ہے کہ وہ ہم کو قیامت کے زیادہ بڑے سیلاب کا نقشہ دکھائے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیامت اس طرح کا ایک بہت بڑا سیلاب ہے جیسا سیلاب ہرسال ہماری زمین پرآتا ہے۔ اوربستیوں اور آبادیوں کو تہس نہس کر دبیا ہے۔ یہ آنے دالا سیلاب جب آئے گا تو ہمارے تمام حفاظتی بند ٹوٹ جائیں گے۔ وہ ہم کو اس طرح گھیر کے گا کہ بہاڑی چوٹیاں بھی اس کے مقابلہ بیں ہم کو بناہ دینے سے عاجز رہیں گیر دنیا کے سیلاب میں وہی شخص بجہا ہے جس نے اس کے آنے سے پہلے اپنے لئے کشتیاں بنائی ہوں ، اس طرح آخرت کے سیلاب میں صرف وہ شخص بچے گا جس نے اپنے آپ کشتیاں بنائی ہوں ، اس طرح آخرت کے سیلاب میں صرف وہ شخص بچے گا جس نے اپنے آپ کو خدا کے وہ اے کر دیا ہو، جو خدا کی کشتی میں سوار ہوگیا ہو۔

آج دنیا کاسب سے بڑا کام یہ ہے کہ قیامت کے آنے والے اس سیلاب سے لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ خدانے اپنے بیغ براسی لئے بھیج تاکہ وہ دنیا والوں کو اس آنے والے والے سیاب سے خردار کریں۔ تاکہ موت کے بعد جب خدا لوگوں کو بکڑے توکسی کویہ کہنے کا موقع نہ ہو کہم کو ایک ایسے معاملہ کے لئے بکڑا جا رہا ہے جس کے بارے بین ہمیں اس سے بہلے کچھ بتایا نہیں گیا تھا۔

اب کوئی نبی آنے والا نہیں گریہ کام برسنور اپنی جگہ باتی ہے۔ ختم نبوت کے بعد امت مسلمہ اسی خاص کام پر مامور ہے۔ اس کی لازی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام قوموں کو اس سے باخبر کرے ، قبل اس کے کہ خدا کا وہ سیلاب بھٹ پڑے اور بھرنہ کسی کے لئے خبر دار کرنے کاموقع ہوا ور نہ کسی کے لئے خبر دار ہونے کا۔

## اس وفت كيا بوكا

دہ وقت کیسا عجیب ہوگا جب خداکی عدالت قائم ہوگی۔ کسی کے لئے ڈھٹائی اور انکار کا موقع نہوگا۔ وہ شخص جس کو دنیا میں لوگوں نے بے قیمت سمجھ کر نظر انداز کردیا تھا دہی خداکی نظر میں سب سے زیادہ قیمت والا قرار پائے گا۔ جس کو لوگوں نے اپنے درمیان سب سے کزور سمجھ لیا تھا وہی اس وقت خدا کے حکم سے وہ شخص ہوگا جس کی گوائی پرلوگوں کے لئے جنت اور جہنم کا فیصلہ کیا جائے۔

اس وفت ان لوگوں کاکیا حال ہوگا جو دنیا میں بہت ہو لنے والے تھے گر وہاں اینے آپ کو گونگا پائیں گے۔ جو دنیا میں عزت اور طاقت والے سمجھے جاتے تھے گروہاں اینے آپ کو باکل بے زور دیکھنے پرمجبور ہول گے۔ جب ان کا ظاہری پر دہ آنارا جائے گا اور پھنے والے دین سے کس قدرخالی تھے۔ گا اور پھر دیکھنے والے دین سے کس قدرخالی تھے۔ گا اور پھر دیکھنے والے دین سے کس قدرخالی تھے۔ جب کتنی سفید یال کالی نظرآئیں گی اور کمتنی رونقیں بے رونق ہو چی ہوں گی۔

موجودہ دنیا ہیں لوگ معنوعی غلافول ہیں چھپے ہوئے ہیں کسی کے لئے نو بھورت اپنے الفاظ اس کی اندرونی حالت کا پر دہ بنے ہوئے ہیں اورکسی کو اس کی ما دی رونقیں اپنے مولیں چھپائے ہوئے ہیں۔ مگر آخرت ہیں لوگوں کے الفاظ بھی ان سے چھن جا ئیں گے اور ان کی ما دی رونقیں بھی ۔ اس وقت ہراً دمی اپنی اصلی صورت ہیں سامنے آجائے گا۔ کبیسا سخت ہوگا وہ دن ۔ اگر آج لوگوں کو اس کا اندازہ ہوجائے تو ان کے الفاظ کا ذخرہ ختم ہوجائے ۔ کسی چیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی چیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی چیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی چیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی چیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی چیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی چیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی جیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی ان کو اتنی ہی ہوجائے ۔ کسی جیز ہیں ان کے لئے لذت باتی نہ رہے ۔ دنیا کی عزت بھی دنیا کی جو بیا کر بیا کی جو بیا کر بیا کی جو بیا کر بیا ک

# اسلام کی روح

مؤن کون ہے۔ مؤن وہ ہے جواس واقعہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ اسرافسیل صور لئے کھوے ہیں اور اس بات کے منتظر ہیں کہ کب خدا کا حکم ہوا ور کھونک مارکر سارے عالم کو تہ و بالاکر دیں۔ کا فرا ورمون کا فرق حقیقة اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ کا فر دنیا کی سطح پر حبیا ہے۔ دوسرا آخر جیات میں گم رہتا ہے۔ دوسرا آخر جیات میں این اپنے لئے زندگی کا داز پالیتا ہے۔

اسلام کا مطلب یہ ہے کہ زندگی خدا اور آخرت کی یا دہیں ڈھل جائے۔ بہاں بندہ اپنے رہا سے روحانی سطح پر ملاقات کرتا ہے۔ مگر جب اسلام کے ماننے والوں کو زوال ہوتا ہے تواسلام کی روح غائب ہوجاتی ہے اور صرف اس کے ظاہری بہلوباتی رہ جاتے ہیں ۔ اسلام اپنی سطح سے انزکر ماننے والول کی سطح پر آجاتا ہے۔

اب نظرنہ آنے والے خدا سے تعلق کمزور ہوجا آہے البتہ نظر آنے والے خدا کوں کا پرچا نوب شروع ہوجا آہے۔ خدا کے لئے تنہائیوں ہیں رونا باتی نہیں رہتا البتہ اسلام کے نام پر ہنگامے خوب ترق کرتے ہیں۔ نماز لوگول کی روح کو پُررونق نہیں بناتی البتہ مسجدوں کی روفقیں بہت بڑھ جاتی ہیں۔ روزہ سے پر ہیزگاری کا جذبہ نکل جا آ ہے البتہ افطار وسحر کی دھوم خوب دکھائی دیتی ہے۔ عید میں عبدیت کی روح نہیں ہوتی البتہ تماشے کی چیزیں خوب دون پُرٹن ہیں۔ رسول لوگوں کے لئے زندگ کا رہنما نہیں ہوتا ، البتہ رسول کے نام پرچشن اور حبسہ جلوس کی بہاریں شباب پر نظر آتی ہیں۔

خلاصہ برکہ خدا کے دین کواپنی دنیا دارانہ زندگی میں دھال بیاجا آہے۔

## مجعبرك ورميان سناطا

دین جب قومی روایت بن جائے تو ایک نیا بجیب وغریب منظر سامنے آتا ہے۔ دین کے نام پرطرح طرح کی ظاہری وهوم بہت بڑھ جائی ہے مگراصل دین آتنا نایاب ہوتا ہے کہ دھو بڑنے سے مگر کی کہیں نہیں متیار

یبی حال آج ملت کا ہورہا ہے۔ نمازیوں کی تعداد بڑھ دہی ہے مگرانٹر کے ڈر سے حصکتے والے نظر نہیں آتے۔ دین کی خاطر بولنے والے بہت ہیں مگر دین کی خاطر جیب ہوجانے والاکوئی نہیں۔ ملت کوبربادی سے بچانے کے لئے ہرشخص مجاہد بنا ہوا ہے مگرفرد کو بربادی سے بیانے کے لئے کوئی بے قرار نہیں ہوتا۔ اپنی بق پرستی کو جانے کا ماہر ہرایک ہے مگر دوسرے کی حق پرستی کو جاننے کی حنرورت کسی کو محسوس نہیں ہوتی ۔ جوک پر خدا برستی کا مظاہرہ کرنے والوں کی ہرطرف بھٹر لگی ہونی ہے مگر تنہائیوں میں خدا برست بننے سے کسی کو دلیبی نہیں ۔ خدا کے دین کوساری دنیا بیں غالب کرنے کا جیمیین ہر ۔ ا دمی بنا ہوا ہے مگر خدا کے دین کو اپنی زندگی میں غالب کرنے کی فرصت کسی کونہیں ۔ ا چھے الفاظ کا بھنڈار ہرایک کے پاس موجود ہے۔ گرایھے علی کا خزانہ کسی کے پاس نہیں۔ جنت کی تنجیوں کے تجھے ہرایک کے پاس ہیں مگرجہنم کے اندیشے سے ترطیبے کی ضرورت کوئی محسوس منہیں کرتا۔ ونیوی رونقول والے اسلام کی طرف ہرخص دور رہاہے مگر اس اسلام سے کسی کو دلیسی نہیں جوزندگی میں آخرت کا زلزلہ بیدا کردے۔

انسانوں کی بھٹرے درمیان سناٹے کا بہ عالم شاید آسمان نے اس سے بہلے تھی نہ دیجیا ہوگار

### جيسابونا وبيبا كالنا

کاٹنے کے دن وہی آ دمی گھیتی کاٹھتا ہے جس نے کاٹینے کا دن آنے سے بہلے گھیتی کی ہوا ور وہی جیز کاٹھتا ہے جواس نے اپنے گھیت ہیں بوئی تھی ۔ سی معاملہ آخرت کا بھی ہے ۔ آخرت ہیں ہوٹھ فس کو دہی نصل سے گی جواس نے موت سے بہلے دنیا ہیں بوئی تھی ۔ جو تحص حسد وعدا وت اور خلم ونو دہرت کا بہج بورہا ہے اور ظلم ونو دہرت کا بہج بورہا ہے اس نے طریق کا اس کے برکس جو تحص انصاف اور خبر خواہی اور ایسا شخص آخرت میں کا نے دار کھیل یائے گا۔ اس کے برکس جو تحص انصاف اور خبر خواہی اور اسیاشخص آخرت کا بہے بورہا ہے اسیاشخص آخرت میں کا طریقہ اختیاد کرے وہ گویا بھیل دار درخت کا بہج بورہ ہا ہے۔ اسیاشخص آخرت میں نوشبود ارکھیلول کا دارت بنے گا۔

آدمی دنیا ہیں سکرشی دکھا تا ہے بھر بھی بہنیال کرتا ہے کہ آخرت میں وہ خسدا کے فرمال بردار بندول کے سانھ اٹھا یا جائے گا۔ وہ دنیا میں تخریب سرگرمیوں میں شغول رہتا ہے بھر بھی یہ بھوتی یہ بھوتی ہے بھر بھی یہ بھوتی ہے کہ دہ آخرت کے تعمیری تنائج میں اپنا حصد پائے گا۔ وہ دنیا ہیں الفاظ کے اوپر اپنی زندگی کھوٹ کرتا ہے بھر بھی یہ یہ بھی دکھتا ہے کہ آخرت میں حقائن کی صورت میں اس کا انجام اس کی طرف لوٹے گا۔ اس کے پاس فداکا بیغام آتا ہے مگر وہ اس کو نہیں مانتا میں اس کا انجام اس کی طرف لوٹے گا۔ اس کے پاس فداکا بیغام آتا ہے مگر وہ اس کو نہیں مانتا میں ہو بھی وہ مجھتا ہے کہ وہ فدا کے مقبول بندول میں شامل کیا جائے گا۔

فدا انسان کوجنت کی طرف بلار ہا ہے جو اہدی آرام اور خوسٹیول کی جگہہے۔ مگر وہ جند دن کی جبوبی لذتوں بیں کھویا ہوا ہے، وہ خدا کی بچار کی طرف نہیں دور تا۔ وہ مجھنا ہے کہ بیں حاصل کررہا ہوں حالانکہ وہ صرف کھورہا ہے۔ دنیا بیں مکان بنا کر وہ سجھتا ہے کہ بیں اپنی زندگی کی تعمیر کررہا ہوں حالاں کہ وہ صرف ریت کی دیواریں کھڑی کررہا ہوں حالاں کہ وہ صرف ریت کی دیواریں کھڑی کررہا ہے جو صرف اس لئے بنتی بیں کہ بننے کے بعد ہمیشہ کے لئے گر بڑیں۔

### آ خری بات

ایک گھنٹہ گھرکسی چوراہہ پرتمیر کر دیاجائے تو ہڑ خف اس میں دفت دیکھناہے اور اپنی گھڑایں اس سے ملالیتا ہے کسی کویسو چنے کی صنرورت محسوس نہیں ہوتی کہ جن کار بجروں اور انجینروں نے اس کو نفد یہ کیا ہے وہ سلمان تھے یا غیر سلمان ۔ اپنی قوم کے تھے یا دوسری قوم کے ۔ یا یہ کہ چو گھڑی اس میں لگائی گئے ہے وہ کہ سال کی بنی ہوئی ہے ۔ اپنے ملک کی یا دوسرے کسی ملک کی ۔ صرف اس بات کا یقین کہ اس سے سیجے وقت معلوم کہ سال کی بنی ہوئی ہے ۔ اپنے ملک کی یا دوسرے کسی ملک کی ۔ صرف اس بات کا یقین کہ اس سے سیجے وقت معلوم کی اجا سکت ہے ، ہڑ خص کو اس کی طرف ماس کر دیتا ہے ۔ خدا کا دین بھی تمام انسانوں کی رہنمائی کے لئے اسی قسم کا ایک "گھنٹہ گھر"ہے ۔ گر بہاں ایسانہیں ہو تاکہ لوگ اس کو دیکھیں اور اس سے اپنے لئے رہنمائی مصل کریں ۔

اس کی دھرکیا ہے۔ اس کی دھرصرف ایک ہے۔ لوگ دقت جاننے کے بارے ہیں سنجیدہ ہیں۔ مگر خدا کی بات جاننے کے یارے ہیں سنجیدہ ہیں۔ مگر خدا کے دین کا تعلق آگی زندگی کے معاملہ سے ہے اور گھڑی کا تعلق آج کی زندگی کے معاملہ سے ۔ لوگوں نے جس چیز کو اپنا مقصد بنا رکھا ہے اس کے بارے بیں گھڑی کی اجمیت اختین معلوم ہے ۔ مگر اگلی زندگی ہیں کا میابی کو انفول نے اپنا مقصد ہی نہیں بنایا۔ بھراس میں رہنائی دینے والی چیز کی اجمیت کا احساس انھیں کیوں کر مہو۔

پھرخداپرش کا نقاضاصرف برنہیں ہے کہ اس کو مان ببا جائے۔ بلکہ بیٹی ضروری ہے کہ اس کے ساتھ اپنے کو شامل کیاجائے ۔ خدا پرستی اپنی اصل حقیقت کے اعتباد سے ایک اندر ونی حالت کا نام ہے مگراسی کے ماتھ اس کی ایک ظاہری صورت بھی ہے ۔ خدا کو پاناکسی آ دمی کے لئے شارت تاثر کا سب سے بڑا وافقہ ہے اور شدت تاثر کہ بھی چھپا ہوا نہیں رہ سکتا۔ ایک شخص برخدا کی سچائی منکشفت ہونو وہ صرور ظاہر بوکرر ہے گی۔ ایسا آدمی با اختیار چاہے گاکہ اس کا پورا ماحول اس بات کا گوان بن جائے کہ اس نے خدا کی پیکار پربدیک کہا اور مفاد اور مصلحت کے بنول کو توڑ کر اس کا ساتھ دیا۔ اگر کوئی شخص قلبی ایمان کا مدی ہو مگروہ اعلان و اظہار سے گریز کرتا ہوتو یہ یعنی طور بہر اس بات کا شوت ہے کہ وہ مسلحت کو ترجی کے تامین طور بہر اس بات کا شوت ہے کہ وہ مسلحت کو ترجی کے مذہبیں۔ مصلحت اور تعصب کے ساتھ خدا پرستی کا خدی میں مصلحت اور تعصب کے ساتھ خدا پرستی کا ایک روٹ میں بھی ہونا ممکن نہیں ۔